





مینزه سهام زین ششی مضوانه پرتس بديراج ارى

عي الم يعن (الدووكيث بال كورث) عددم اعلى الدوكيث)

> MEMBER APNS CPNE مال المالية الما

خطوكما بت كايما

2016 05 0 F #440 قيم 60رو لي

88-C II فرست للورك خيابان جاى كرشل وينس بالأستك اتفار في فيز والراي

نون فرر: 35893122 - 35893122 · 021-35893124

الگان: lications@notmail.com

#### 🖈 منبجر مركبيش محمدا قبال زمان 😭 عكاس. موى رضا /مرزا عمريا



Section.



وں میں میں مرد یا ادارے سے لیاس سے می می صحال اشاعت یا کسی می فی دی چیش بدراما، درما می ملک اورسلسلدوار قدا سے می می طرح المستعمل سے معلے باشر سے حرمی اجالت ایما صروری سے۔ برصورت دیکرادارہ کا تولی جارہ جو فی کا حل رکھتا ہے۔

Neoffon

#### أفساني نير شفقت اوھور <u>ہے سکتے</u> تخسين الجم انصاري شجر ہے

ماه وش طالب 91

ادم ناز 156

152

منزه ہاشی 119

192

### رنگ گائنات

وُاكْرُاقبال باشاني 241

250 الماء الحرال

عاف چٹ پی خبر يكن كارز

نبلشر: منزومهام في كي يلس عي الرشائع كيا\_مقام: عن 6-B اليورو في كراي ا

فريب محبت

وكارشته

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com



#### افسانه

تكهبان أميد صبيحهاه 60

منهری اوراق ... دراندنوشین خان 86

زرسالاند بذر بعدرجشري ياكتان(سالانه).....990رويه ايشيا افريقة كورب ..... 5000 روي امريكه كينيدا أسريليا....6000روب



# و والمعرف والجسف من اشتهار كيون دياجائ؟

السنیا کتان کابیرواحدرسالہ ہے جس کا گزشتہ چوالیس (44) برس سے جار سلیں مسلسل مطالعہ کردہی ہیں۔

اس...اس کیے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات پر قارئین کے میں جونے والے اشتہارات پر قارئین مجریوراعتادکرتے ہیں۔

اس اس می غیرمعیاری اشتها رشائع نیس کیے جاتے۔

السند بوری دنیا میں مھیلے اس کے لاکھوں قار تعین متوسط اور اعلی تعلیم یا فتہ اللہ اللہ میں اور جاتھ ہے۔ اللہ ال

وسية إلى-

ا .....اس کے دوشیزہ ڈائجسٹ کوگھر کاہر فردیکسال دلچین سے پوھتاہے۔

استجریدے کے ہرشارے کوقار کین سنیال کرر کھتے ہیں۔

اس جرید ہے کے بوی تعداد میں معتقل جریدار بیل جواندرون اور

بيرون ملك تعليه موت بي-

استر ب كالمصنوعات كاشتهار باكفايت أن تك يحفي سكت بيل

استجریدے کی اعلیٰ معیار کی چمپائی آپ کے اشتہار کی خوب صورتی میں

شعباشتارات ووتسير

اضافه کرتی ہے۔

88-C II هُرَستْ فلور ـ خيابان جاي كمرشل ـ أيننس باؤسنك اتحار في - فيز-7 أكرا جي

ون بر 35893122 - 35893122 ون بر

Section .



#### درم و <u>هما</u>دهور آ د مع ادهورے فیلے جملے لوگ سب بہت تکلیف دیتے ہیں یہ بات وہ لوگ بہتر سمجے سکتے ہیں جو ہر لحاظ سے کمل ہوں۔ کاش بہ بات ہارا الكثروك ميذيا بهى سجه ياتا- ساست دانول ك بيني أدهيرت ادھیرتے وہ اس کھیل سے استے عادی ہو مسئے کہ اب بریادی اور بتاہی لانے دالی بے سردیاا فواہوں کو بھی خبرد س کا درجہ دیا جاتا ہے۔ لوگوں کی ذاتی زعد کی کوفتیج اعداز میں ٹی دی اسکرین پر لا کر اُن کوتیا ہے یں تاکسی طور بھی مناسب نہیں چروہ لوگ جو دیا کے کونے کانے میں جا کر یا کتان کی تما عدی کرتے ہیں ان کے بارے میں نیکیو خریں اسالے ے ملک اور قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ ہاری کر کٹ ٹیم بھی شایدای لیے ردبہ زوال ہے أن كى كاركردكى سے زيادہ أن كى وائى دعركى يرسوالات الله عائم عادة بين أور بكر برجينل السي خرون كوابنا قومي فرض جان كرضيج شام چلانا شروع كرويتا بي سكى كى داتى دعدى مين نقب لكانا غلط ب ان کی خراب کارگردگی بر ضرور سوال افغانا نیا ہے محراصلای پہلوکو مدنظر ر کھنا بہت ضرور ک<u>ی ہے.</u>... ویسے بھی یا تا مالیکس کے دھا کے دار انکشا فات کے بعد تو شاید ہی کوئی یا کستان میں ایما بچاہو جو آرٹکل 62 اور 63 پر پورا اتر تا ہو .... سوائے غريب عوام ك ..... لبذا ميذيا كواس أ دهاد حور عليل ي بابراً نا جاہیے۔ کیونکہ آ دھے اوھوروں کومملکت خداداد میں تود دٹ کاحق بھی حاصل نہیں۔

शिवधीना



مخترم قارئين!

1

State of

a sais

"مسكديدية" كاسلسله من في خلق خداكي بهلائي اورروحاني معاملات مينان کی رہنمائی کے جذیبے کے تحت شروع کیا تھا۔ سچی کہانیاں کے اوّلین شارے سے میہ سلسله شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتجر ہر و تبحویز کردہ وظائف اور دعاؤل سے بلاشبہ لا کھوں افراو نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس ماوی دنیا ہیں آیا ہے قرآئی اوران کی روحانی طافت نے جیران کردینے والے معجز سے بھی دیکھے۔ ساتھیو! عمر کی جس سیرهی پر میں ہوں خدائے برزگ و برزے ہر بل ہی وعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے ویشتر پھھالیا کرجاؤں کہ بیرے وُ تھی ہے، العلاميرے بعد كى جى ذريعة روز كاركو بروئے كارلاتے ہوئے وات كے ساتھ

رزن طال كماسكين استے برس بیت گئے۔ آپ سے پھھ سوال نہ کیا۔ وہ کون تی پیشکش تھی جو نہ محکرائی۔ کیسے کیسے ووات کے انبار آیک طرف کردیے۔ عمراب میں وفت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پیسلتا جارہا ہے۔ میں بیرجا ہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھےآپ کا تعاون ور کارہے۔

وكھی انسانيت كى فلاح كے ليے .....آئے اور اپنے باباتی كاساتھ ديجيے

ٹرسٹ میں اینے عطیات جمع کرائے۔

جھے امید ہے۔این وکھی بھائی بہوں کا درومحسوں کرتے ہوئے آپ کا الگلا

قدم .... برسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اٹھے گا۔ 



Tealing



## دوشیزه کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ خوب صورت رابطوں کی دلفریب محقل

دوشیرہ کی اس جکمگائی اور روش تعفل میں آب سب کا خیر مقدم ہے۔ گری اینے جو بن پر ہے اور جب میں میسطریں لکھری ہوں تب نظروں کے سامنے ٹی وی اسکرین بھی روش ہے۔جس برطراح طرح کے سیاست دان آ کرائی مزاحیہ باتوں ہے کری کی شدیت میں مزیدا ضافے کا باعث بن رہے وں میں ایک بات ضرورے مارے بیساست وان بہت اچھی تفری مہیا کرتے ہیں ان کو میسے ای کم از کم میرا غصه کافور ہوجا تا ہے۔ یا کتان کی ترقی بحوام کی خدمت جیسے خیالات کن کریٹے جیکی کے لطیفے یا د آنے لکتے ہیں جو میں بہت شوق سے بڑھا کرتی تھی۔ کیا پینہ تھا جا گئ آ جھوں سے کی بیٹنے جلنو ل کا نظارہ موكا ببرحال بيسب تواب مارى اورآب كى زعركون كالازى جروب يوان حقيقت كوقبول كرك خوش رہنے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ جانے کو صنے کا کیافائدہ .... جلیے اب طلے بین پہلے خدا کی طرف 🖂 طویل مدت کے بعد اندل سے تشریف لائی ہیں معدید سیمی صاحبہ فرمانی ہیں۔ و بیز منزہ سمام! آب سے بات چیت تورہتی ہے مرخط کے دریعے عقل میں بہت عرصے کے بعد شرکت کردہی ہوں۔ وجہ وہی کھیمصروفیات اور کھے دوشیرہ کا یابندی سے مندمانا تھا مگراب میں نے دوشیرہ کھر پر لکوالیا ے لہذا تحفل میں حاضر ہور ہی ہوں۔ افسانے ، ناول اور ناولٹ سب بہت اعظم ملکے باتنی ملاقاتیں کا جوسلسلہ ہے وہ مجھے بہت پہندہ اوراب تو کافی عرصے سے برے زبردست اورمشہورلوگ نظر آرہے جیں۔ ہم تو بہال لندن میں بیٹھے جیں تکریا کتان میں سب کے بارے میں جاننا بہت اچھا لگتا ہے۔ حیث یُ خبریں واقعی میں بہت حیث بٹی ہوتی ہیں۔ یہاں خاص طور سے رفعت سراج اور نفیسہ سعید کی تحریر نے بارے میں لکھوں کی کہ کمیا بات ہے۔اللہ کرے زور تلم ہواور زیاوہ ..... مینا تاج کا افسانہ بھی اچھا تھا۔ فرزانہ آغا تو ہمیشہ ہے ہی بہت پیند ہیں۔ آپ لوگوں کی تصاویرا کثر دیکھتی ہوں سب بہت التجمع لَكُتَة بِن خُوشَ باش ..... في البحثي آوازين مِن بَنِي بيت الحجمي شاعري فيستى ہے۔منزوميں جلد چندافسانے اور تجی کہانیاں ارسال کروں گی۔ ویکھے لیجیے گااچھی لکیس تو شائع کرویں جھے خوشی ہوگی۔منزہ آب نے لکھنا کیوں چھوڑ ویا الکھا کریں۔آپ کی کتاب کا بچ کی عورت میرے یاس ہے بچھے آپ کا

دوشيزه و

اندازتح ربہت منفر واور سچالگتا ہے حالانکہ آپ کی تخصیت بہت سوئٹ ی ہے مرتحریر بہت پختہ ہے۔ اچھا منزه جي اب اجازت دين اڪلے ماه پھرحاضري لڪاؤن کي ۔ مع بہت ہی اچھی سعد بیمیں تو آپ کے خط کے جواب میں یہی کیوں کی کہ تفرانو ٹا خدا خدا كر كے ..... بہت ونول بعد آئيس محر بہت المجھے تجرے كے ساتھ ..... وفت تكالاكريں دو ثيزه كى تحفل میں سب استھے ہوتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ دوشیزہ سے جڑے تمام لوگ ہالکل ایک خاندان کی مانند ہیں رابطے توٹ جاتے ہیں تو برسی شدیت سے کی محسوں ہوتی ہے۔ آپ بھی تھے رہے اور میں بھی کوشش کروں گی کہ جلد ہی ایک اچھاساا فسانہ لکھ ڈالوں۔ آپ کی تحریر کا انتظار ہے 🖂 بیروش اور گلابی آ مرسی اور کی تبیس بلکه کراچی سے ہم سب کی پسندیدہ مثلفتہ شفق کی ہے، عتی ہیں۔اصولا اِس خط میں ہم کو دوشیزہ پر تبعرہ کرنا جا ہے کہ ماشاء اللہ اب ہرشارہ ہیلے سے بھی بہترین کی طرف کا مزن ہے۔ جانے وہ ناول ہوں یا افسانے۔ یا پھر مفل، ہر طرف منز ہ خود دیکیر ہی ہیں اور جب الى النيخ جمن كى اتنى و مير بهال كرتا بي تو بهواول كو كلف بيكون روك سكتا بي وووثيزه ماشاء الله است جو بن يرب اورخوب بهار جمالى ب أس ير،حب معمول دوشيزه بهت خوب ربا- بهت مرادك باد بری ماری دوست منزه مهام کی بزار باخو بول میں سے ایک سے کی بہت کی ترک ہے اور اسے والد كالنش قذم برجلتي بين بسيام مرزاصاحب في حدوث واراور ركوركها ووالي بتصرمنزوأن كي بي بیتی ہے۔اپنے والد کے رفتاء کی تعظیم کرنا اُن کوعزت دینااور پیار کرنا اُن کاشیوہ ہے۔ایک دن جارے یاس منزہ کا فون آیا کہ جناب 21 مارچ کوآپ کلینڈر پر مارک کرلیں۔ آپ میرے پاس انوائٹڈ ہیں مول Moven Pick يس كريس نيلوفر عباس جي جو كدامريك يع الفي موفى بيل كداعراد ين ايك ما نى نى ارخ كرد اى بهول \_ مج منز ه كوناك كهيل بيتو بهو اى نبيل سكتا \_ سويبينے كوراض كيا كه وه جمي اُس دن اپنے دوستوں کے ساتھ برزی تھے۔ ماراشوق ہے کہ ہم پھول ضرور کیتے ہیں۔ بھول لینااور وینا ماری بہترین ہائی ہے۔ تو چھول کیتے ہوئے چلے ہوئل پہنچے تو مارے و نیائے ادب کی کی حسینا تیں اور میزیان وہاں جہلے ہے براجمان عیں۔ اور مزید بہت لوگوں کا انتظار تھا۔منزہ ہے کیلے

وینا ہماری بہترین بابی ہے۔ تو پھول کیتے ہوئے چلے ہول چھے تو ہمارے دنیائے ادب کی تی حسینا کیں اور میز بان وہال پہلے سے براہ کان تھیں۔ اور مزید بہت لوگوں کا انظار تھا۔ مزہ ہے گئے سینا کیں اور میز بان وہال پہلے سے براہ کان تھیں۔ اور مزید بہت لوگوں کا انظار تھا۔ مزہ ہے گئے ہوتو ہم کولا دیں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بری تھالیکن میرے بیارے بیٹے نے مال کو ایوس نہ کیا اور بول پھول اپنے حقدار کے ہاتھ میں پہنچے۔ مزہ پنک شرف اور لائٹ کرین دو پے کے ساتھ بے عد مسین لگ رہی تھیں جس کی گواہی تصاویر دیں گی۔ باتی مہما نوں میں عابدہ رؤف کی، رفعت سرائ کی، سیما مناف رضوانہ پرنس سین فرخ شاکسة عزیز عقیلہ تن صبیحہ شاہ غزالہ دشید سنبل سیم آ منہ گہت سیما مناف رضوانہ پرنس سین فرخ شاکسة عزیز عقیلہ تن صبیحہ شاہ غزالہ دشید سنبل سیم آ منہ گہت اعظمیٰ محیرا راحت سیمارضا روااور نیلوفر عباس کی اور اُن کی بہترین ہے بر کھا ظ سے، بیضنے کی قائمواسٹار ہونٹوں کے مقابلاگ کہ ہائی میں بہترین ہے بر کھا ظ سے، بیضنے کی قائمواسٹار ہونٹوں کے مقابلاگ کہ ہائی جبری بہترین ہے بر کھا ظ سے، بیضنے کی جبری بہترین ہے بر کھا ظ سے، بیضنے کی جب کھانے کا دور دورہ ذرائم ہوا تو پھر نیاوفر عباس جی

ووشيزه 10 کي

ے (جو کہ میری فیوٹ اسٹار ہیں میں اُن کی بہت برسی فین ہوں اور اسی طرح قمر علی عباسی میرے 📰

Section

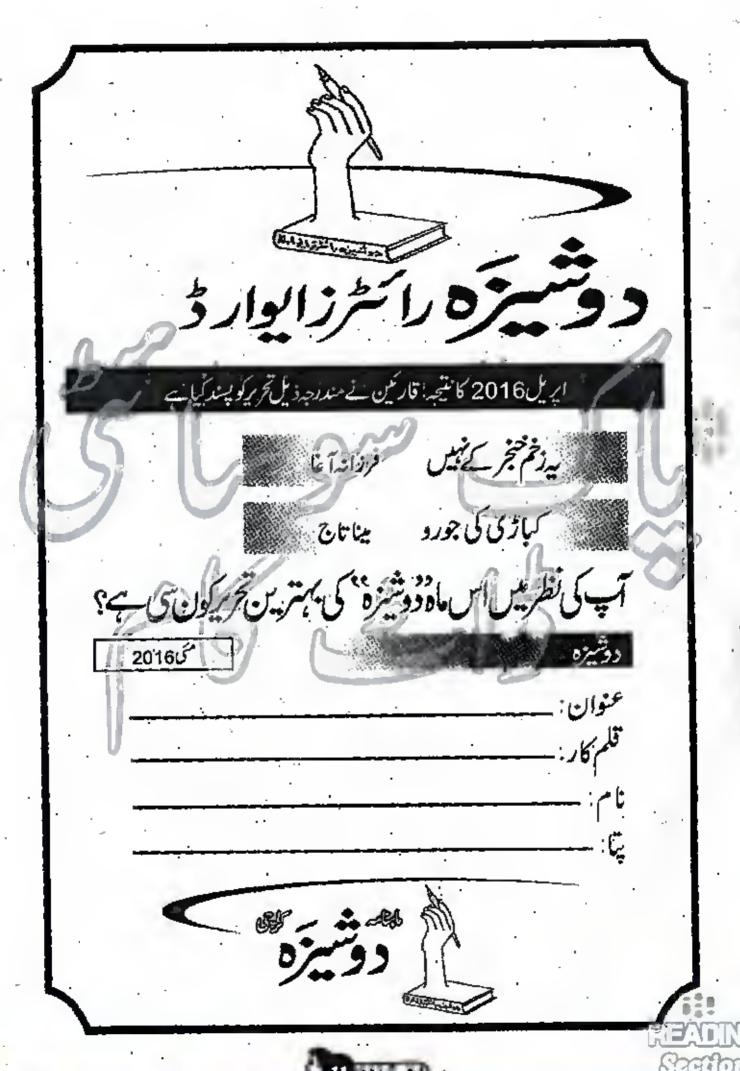

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

پیندیده رائٹر ہیں ) اپنی یا دوں کی پٹاری کھولی اورسب کے اصرار پر بے شار با تیں شیئر کیس کیس طرح - اُن کی سہام مرزاصا حب سے انڈراسٹینڈ تک شروع ہوئی تمی اورسہام مرزاکس قدرمہربان تھے۔ نیاوفرعبا ی جی بے حدمر بوط وول تقین اعداز میں باتیں سناری تھیں کہ اُن کی یادداشتوں نے مخفل کا رنگ دوبالا کردیا۔ ساتھ ہی ہم سہام مرزاصاحب کی عظمتوں کے مزید معتر ف ہو گئے۔ تب منزہ بی ہوا کرتی تھیں اور آج سہام مرزا کی جگہدہ اردواوب کے فروغ میں آ گے آ گے ہیں اور بڑی بھاری ذمدداریاں اپنے بیٹوں کے ساتھ ل كے خوش اسلوبى سے بھارى ميں۔ 21 مارچ كى يہ خوبصورت شام اپنى تمام تر رنگينيول كے ساتھ يادگار مخبری منزه آپ کو بے حدمبارک باد که ایک اور کامیاب پروگرام آپ کے کریڈٹ پر آیا۔ اللہ آپ کو بہت مت اور حصله وے كم آپ اى طرح اردوادب كى تم كوروش ركيس (أين)-

معد بہت ہی پیاری شکفتہ آپ کی محبوں کی تو میں قرض وار ہوگئی ہوں ۔ اتن محبت سے خط لکھا پھر کھر پر ؤراپ بھی کیا .....اللہ کرے ووشیزہ ہے آپ کی محبت ای طرح قائم رہے۔

🖂 كرا جي سے تشريف لا كي بين مسز تلبت عَفار كہتى بين، بہت پيارى كى منزه جيتى رہو، ساامت رہو، شاد وآ با در ہو (آین )اس ماہ کا دوشیز ہ منگوانہ کی اندا بغیر تبسر ہے محط لکھ رہی ہوں اس میں تھوڑی اُن افسانوں کے بار بے میں انھوں کی جواب تک پوسٹ کر چکی ہوں۔ پچھلے سال اور ای سال ، رنگ زندگی 2015 میں يسى مر 2015 ء جولائي يس، ايما مجي موتائ 2015 ء تبريس اوراب آپ ميرايا كل بن ويكسيس كدلكا رَارُ ذَالَى رَبِي .... انظار الرصرف انظار الرصوف انظار ... أب ريكسين 2016 وايريل من جريهاري مير \_ وامن مين حاضر كرراي مول \_ويكسين جي منزه بي بي ... آب تو آپ كو ... مانتارز \_ كا كراكبت باجي الى ..... يېچىانىن چوزرى بى يىلىن كى ....اب آپ جو جايان كىدىلىچى تىم نے آپ سے كها ہے ك مج ہے ہیں و بھیج رہے این کے اللہ مالک ہے۔ ایک تھم بھی ارسال کردہی ہون ۔اور ہال آپ یول کیجے کہ اس کوعید کے موقع پر شاکع کروس و پہتے ہے کی مرضی ،اجازت جانے سے مہلے رفساند بی کوآپ کوآپ کی جملی کوسب کو ودشیز ہ کی گوجس بھی ہے بات ہو تی ہے اُس کا نام بھول کی ہوں اُن کواللہ تعالی آبی رحمتوں

اور پر کتوں کے ساتے میں رکھائی حفظ وامان ش رکھ (آمین) مع كليت جي مجهي السياوك بيت الصح لكتي بين جو يجها نبيل چهوڙت ، آپ سي فون ي بات ہو کی تھی آپ کا ایک افسانداس شارے میں موجود ہے۔ باتی بھی پڑھوں گی اور آپ کو مطلع

كروں كى انشاءاللہ ..... محفل ميں يا بندى ہے آياكر بي اچھالگتا ہے۔ 🖂 بهوشیار ،خبروار دوشیزه کی مخفل کی شهرادی خوله عرفان تشریف لاربی بین بلصتی بین الله تعالی آپ کوا در رسالے کو ون وکنی رات چوکنی صحتِ وتر تی عطا فرمائے آمین ۔منزہ آپ کی آ مدہے ایک خوشگوار تبدیلی بیآئی ہے کہ دوشیزہ جوآ دھامہیندگزرنے کے بعد بھی بدفت بک اسٹالز پردستیاب ہوتا تھا اب پہلاعشرہ اختام پذیر ہوتے ہی جلوہ افروز ہوجا تا ہے اور جوتھرہ ہم بچوں کی طری ہے ہے ایک دن پہلے تیاری کرنے والی صورت میں جلد از جلد خط پوسٹ ہوجانے کے چکر میں سم چھم تحریر کرتے تھے۔اب لائق بچوں کی طرح اظمینان سے رسالے کی ورت گردانی کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں۔







FOR PARISTAL

لے کا سرورق و مکھ کرمشرتی عورت کی ساوگی ومعصومیت کا سا گمان گزرا بھر آپ سے اوار بے نے -أس برمبر شبت كردي - آب جير حقيقت شناس لوك جانة بين كه آج ايك عام انسان كي زندگي كس قدر مسائل کاشکار ہے لیکن میہ بات بھی زخموں برم ہم کا کام کرتی ہے کہ پھے لوگ ان تکالیف کومحسوس کرنے والے بیں جو اِن مصرف نظرتیں کرتے اور حکام بالاکوان کی ہے حس سے وقا نو قا آ گاہ کرتے رہے ہیں۔آپ جیسے جہا وبالعلیم کرنے والوں کوسلام ہے منزہ۔اب محفل میں قدم رنجا فرماتی ہوں تو جناب عالی آپ بر برائز بھی دیت ہیں۔ تھرہ کے جواب میں تحریر کرتی ہیں کدامید بر دنیا قائم ہے اور ساتھ ہی تقم بھی شائع کرویتی ہیں۔ویسے ایسے سر پرائز خوشیوں کالیول بڑھا دیتے ہیں جزاک اللہ! میکال حسن اور مادراحسین کے بارے میں معلوماتی نیچرا جھا تھا۔اساءاعوان کا لائف بوائے چینکار وکھائے میں ایک بات كهناجا مول كى كدأن كونت في كهانيال بنانے من ملكه حاصل بے ليكن مندى الفاظ سے بميں جدى پشتی بیرے مانا کداردولشکری زبان ہے اور اپنے اندر بے بناہ وسعت رکھتی ہے مگر ہماری وسیج النظری وسيع القلني ، مندى الفاظ ديمية بي ننك نظري اور تنك و لي كاشكار موجاتى ہے ادر چينكا ركالفظ بمين كالشيخ ووڑنے لگنا ہے۔معانی کے بیاتھ۔رفعت سراج جوجذبوں کی حسین الفاظ سے ترجمانی کرتی ہیں ایسے وام دل میں جملوں کی بےساختی سےساتھ تمر کے جذبوں کی بھر پورعکای کردی ہیں۔ ماہت اعظمی کا ذرا سی بات میں ہماری بظاہر معمولی باتوں سے سب غیر محسول ظریقے سے ہونے والی بڑی تکلیفوں پر بنی ایسی تحریر تھی۔ ام مریم کارجمن رحیم سدا ساتیں میں کہانی ولچسپ صور تحال اختیار کیے ہوئے ہے۔ ویکھیں امن کااونٹ کس کروٹ بیٹھتیا ہے۔ مزہت جبیں ضیاء کا ممبرے درد کی جوووا کے اور مینا تاج کا ' کہاڑی کی جورو دونوں اچھی تحریرین تھیں \_نفیسہ سعید کا 'بعت حوا' میں ووقین کھیرانوں کی کہانیاں ایک ہی نقط نظر کیے علق پس منظر میں آئے بروروز ہی ہیں۔ کہیں مردی بے حسے ہے تو کہیں عورت کی سطحی سوج بھین وہ لوگ جوجھوٹ کو چے اور بدی کو نیکی پرائی چرب رہانی کے سبب غالب کردیتے ہیں ان کا انجام برا بھیا تک ہوتا ہے۔ ونیا میں بھی اور اس طرات میں بھی ماریہ یا سر کا مؤسم محبول کا اچھی تجریقی لیکن موضوع کی مناسبت سے جذبات نگاری کہیں کہیں الفاظ اور احساسات کے مابین ہم آ بیٹنی کی چیغلی کھائی نظر آئی۔سباس کل کا عمل ناول ہیں اینڈنگ کے ساتھ حسب توقع اختیام پذیر ہوا۔ روحیلہ خان کا افسانہ قربانی وخون اورسیم سکینه صدف کاسفینه زیست و وب کیا بھی مناسب تحریر تھی موضوع وکھانی کے اعتبار ے انداز بیاں اتنا جاندارمحسوں نہیں ہواجتنا کہ اس کی ڈیما عربھی۔مہتاب خان کاا فسانہ محبت ایک روگ بھی اچھی کا وٹن تھی۔ پلکوں پر تھبرے خواب میں جبیبے عمیر سے کہیں کہ کہانی میں جو دسامحسوں ہواہاں وفعه،امیدے آئندہ قبط میں مجھ دلچسے تبدیلی آجائے گی۔ جلتے ہوتو شاپٹک کو چلیے ڈاکٹرا قبال ہاشانی کا ہمیشہ کی طرح معاشرتی برائیوں کو ہنتے کھیلتے عکاس کرجاتے ہیں۔ دوشیزہ کلستان میں اساءاعوان نے اتوال، حكايات كاعده كليكش كيا- يراه كرزين بلكا يهلكامسوس كرف لكاسف ليجنى آوازي من عائشه شفقت کی چھوٹی ی غرال سمندر کی گہرائی لیے بہت اچھی گی۔ کچن کارنر کی ریسپیر بڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ جوسلسلہ آپ کے ادار بیاور تحفل میں حاضری سے شروع ہوا تھا وہ مختلف افسانوں اور

(دوشيزه 14



تاولوں ہے آگے بڑھتا بڑھتا ڈاکٹر اقبال ہاشائی کے ساتھ چکتے ہوتو شاپنگ کو چکنے سے محظوظ ہوتے ہوئے شاعری اور حکایات وفرمودات سے مستفید ہونے کے بعد آخر میں کچن کا رنز کے کھانے پر افتام پذیر حسب دستور دعوت کا بحر پورلطف دے کیا۔منزہ ایک نظم اور ارسال کررہی ہوں اس طویل تجمرہ کے ساتھ اب اجازت جا ہوں گی آپ دوشیزہ اور اراکین دوشیزہ کے لیے ہر بل بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب ترکی طرف کا مزن دہنے کے لیے دعا کو۔

کھ: بیاری ی خولہ تمہارے خطاکا تو مجھے انتظار رہتا ہے بہت یا بندی اور کمل تبرے کے ساتھ معنل میں شرکت کرتی ہو کہ دل خوش ہوجا تا ہے۔ مجھے دہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو محبت سے معنل میں شرکت کرتی ہوتے ہیں۔ کہنا نہیں براتا ......تمہاری یہی ادا تمہیں بہت منفر در تھتی ہے۔ اب

مارى ما قات مونى جا ہے۔ تم آفس آ دمتهيں الجھي ي جاتے با دُل كى۔

کے کراچی ہے جر پورتبھرے کے ساتھ آ مدہونی ہے دوبینہ شاجین صاحبہ کی بھتی ہیں۔ایک طویل غیر حاضری کے بعدد عاؤں کے ساتھ حاضر ہوں خدا تعالی وطن اورائل وطن کوائے حفظ وامان ہیں رکھے (آ مین) اس یا وکا شارہ ملا سرورت کے خوزیادہ ہی فیئر ہے۔ لیکن Lovely ہر گرنہیں ہے۔ محفل میں آئی ملاقات مہت الجھی گئی ہے۔ سب کی رائے اور خیریت مل جاتی ہے منزہ جی کی تحریر (اہتدا کیے) گئٹن چور اجز کیا ہارہے دل کی آ واز بنامختمرافسانے ہیں موسم محبوں کا حساس محبت سے تعلیق یانے والی تحریر ہے۔ تربانی اورخون روحیلہ خان کی زندگی کی تلخ سچا کیوں کو بھوٹ کی تعلیم سے تعلیق یا نے والی تحریر ہے۔ تربانی اورخون روحیلہ خان کی زندگی کی تلخ سچا کیوں کو بھوٹ کی تعلیم سے تعلیم سے محبت ایک روگ کروگر کی دور کی کروگر کی دور کی کروگر کی تعلیم سے دور کی تعلیم سے تعلیم سے







# يباريخ قارتين! .... بقیناً آپ اینے بیندیدہ لکھار ہوں کے بارے میں جاننا 🖈 ان کی بیند، تا بیند ... ان کی زندگی کے باوگاریل، فرض وه سب سوال جوا کیژا ہے۔ کے ذہن میں ایکھتے ہوں گئے۔ بہت جلد ۔۔ آپ کے اپنے دوشیز ہ بین آپ کے بیناریدہ لکھاری آ ہے گئے درمیان ہوں گے

سُلِينِ لِيُّنِيِّ مِعِ

وورميزي ياديكي دكنو

Section

شاعدار تحرير كبارى كى جورد ب وافعى بدكهانى الى حقيقت ادرامس ب فرار حاصل كرنے والوں كى حقيق تصوير ہے۔اب کھے ناول کی بات ہوجائے فرزانہ حق کا ناول بیزخم خنجر کے نہیں بہت اثر انگیز ہے۔منی اسکرین نے لِنجِ نَيْ آوازي بميشه كى طرح اينے اعد ايك عررت ليے ہوئے ہے رنگ كا نئات ميں وُاكٹر ہاشانی كي تحرير بہت منگفتہ ظرافت آمیز ہے۔ میکال حسن کا انٹرویوا چھالگا اوراحسین کی باتیں جو کہ بہت ہی مادرائے تہم تھی برواشت كركے \_ يو خير فدان بي آپ كا برچ بهاره آپ كى كا وائى كا عكاى باب اجازت دعا كو\_

بھے سوئٹ روبینہ طویل غیر عاضری کے بعد آئیں مگر بہترین تبعرے کے ساتھ تمہاری پیندیدگی لکھار یول تک پہنچ جائے گی تمہیں دوشیزہ احیمالگا مجھے یہ بہت احیمالگا مجنت وصول ہوتی ہو کی محسوں ہو کی ۔ امید کرتی ہوں کہم ای طرح سیر حاصل تبھرے کے ساتھ محفل میں آتی رہوگی۔ الماجی سے تشریف لائی ہیں سمیرا غزل صدیق کہتی ہیں۔ پہلی بار آپ کے جریدے میں شرکت کررہی موں میں آ چل کرن سمیت کی جریدوں میں لکھا ہے۔ کی بارسوجا ووشیزہ کے لیے کھے تکھوں اس لیے بڑی ہی امید ہے نہایت بخضرافسانہ ارسال کر دہی ہوں۔ امید ہے جلد شاکع کریں گی اورا کرشائع ندکریں تو واپس جیج و بیچے گا کیونکہ میرے پاس کوئی کا پینیں ہوتی۔ ڈائر یکس معنی ہون اور فائر بکٹ بھنج کی ہوں ووشیزہ کا مطالعہ بھی کانی عرصے ہے کرتی ہوں۔وعاہے کہ اللہ آپ کومثلامت ر کے اور ووشیز ہ کو مزید ترقیوں۔۔ نوازے۔ (آمین)

مع فيرسميرا! من آب كوخوش آمديد كمنى مون ادر الميدكرني مون كرمفل من آ ملاقات ہوتی رہے گی۔آپ کا افساندل کیا ہے جلد پڑھ کرآ گاہ کروں گی۔

🗷 کراچی ہے مومنہ بتول کہتی ہیں۔ بیاری منزہ صدابہاروں کے سنگ رہو۔ دوشیزہ کی محفل میں آپ کا جواب ملابہت خوشی کا احساس ہوا۔ پتج ہے کہ اچھی اولا دانچھی تربیت ایسے منہ سے بوتی ہے۔ آ ب اینے والدمحتر م کی روش پرچل رہی ہیں .....اللہ آپ کا مقام بلند کرے۔ حسب وعدہ اپنا افسانہ اور لظم جبجوار ہی ہوں امید کے نوک بلک کی در سکی کے بعد مدرو سے پر ضرور شامل فرما میں گی۔منزہ آپ کا بے حد شکر بیا که میری غزل شانع کی دوشیزه کا مطالعه تو عرصه مواکر دی به و**کر** لکھنے کا دوبارہ سلسلہ جب شروع کیا تو محترم کاشی صاحب نے بے حدساتھ ویا اُن کی حوصلہ افزائی سے ووبار وہلم تھامنا شروع کیا۔وام ول تو بہترین لکھنے والی جناب رفعت سراج صاحبہ کا شاہ کارے۔ کہانیوں کا مطالعہ کررہی ہوں۔ ول جمیل اورخواب،خط کیمانی انچھی کا وشیں تھیں جانو جرمن پر مزاح ووق کوتسکین وے گئی۔منز ہ جی مامتانظم پوسٹ كرربى مول ممكن ہوتو قريبي اشاعت ميں چگہ دے وي تو مهرياني البنتظم مدر وے پرضر درشا كُع تيجيے گا اہمی تو ٹائم ہے میں اپنا ایڈرلیں اور فون نمبر بھی لکھیر ہی ہوں اگر ووبار ہ کہیں گی تو ارسال کرووں گی جناب اس ہے پہلے بھی کانی تحریریں آپ کوارسال کی تعیس جس کے شائع ہونے کاعندیہ بھی ویا جاچکا تھا مگر ا بھی تک .....کوئی شائع نہ ہوئی ہاتی آپ کی محنت کا منہ بولٹا ثبوت دوشیز ہ اچھاجار ہاہے۔ محر ناولٹ مشم کی چیزیں جس میں سوائے طوالت کے مجھیس موتو .....طبیعت برگرال گزرتا ہے جے سے میہ وعجت ہے، یت جھڑ سے پہلے وغیرہ میں جھتی ہوں کہ بیشعبہاصلاح کا ہے۔ بیشتے بیستے حیوتی بات چھوٹا سا نکتہ .....







راہبر بن جاتا ہے ویسے بیری سوچ نے

بھے: پیاری می مومنہ کمل تبمرے کے ساتھ آئیں زبر دست! افسانہ موصول ہو گیا انشاء اللہ جلد تمہاری تحریر دوشیز ہ کی زینت ہے گی یحفل میں شرکت بابندی سے کیا کرو۔اور تبسرہ بھی نئے شارے برگروتا کہ بڑھنے والوں کوبھی انداز ہ ہے رہے کہ کون می تحریر کوسب ہے زیاد ہ پہندید گی

حاصل ہور ہی ہے بھٹی آخرآ ب لوگوں کے دوٹ پر ہی تو ابوار ڈ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 🖂 جناب بیہ ہیں سیم آ منگرا جی سے تشریف لا کی ہیں' فر ماتی ہیں۔ خطاتو میں شیرٹن والی شام ہے وا بس آ کر ہی لکھنا جاہ رہی تھی۔اُس روز بوں لگا تھا کہ جیسے عرصے بعداییے وجود کے بچھڑے ہوئے جھے سے ملاقات ہوئی ہے ارے وہی رائٹرسیم آ مندصائبہ! ایک سرشاری ی تھی۔ یہاں تک کدسیری چھوٹی بنی لاریب نے شکفتہ شفیق کے نیس بک پرمیری یہاں ہے وہاں تک پیمیلی مسکرا ہٹ کی تصویر دیکھ كرجيرت كااظهاركياكه Man You Were Realy Happy "جَبكه مِن شرمنده مور ای تھی کہ پند ای نہیں جل سکا کہ کون کہاں سے فوٹو تھنے رہا ہے۔ شاید اس خوثی کی دجہ میر بھی ہو کہ دوشیزه کی تحفل میں پینچ کرہیم رائٹرز بھاری بھر کم خواتین کی بچائے'' بھی جئی دوشیزہ''بن جاتی ہیں۔ خیر بیتو مذان کی بایت تھی۔ باتی سب پھھلا جواب رہا۔ ہوئل کی آ رائش دوشیزہ کی میزیا گی ہے لیے كرطعام تك، سب ساتقي رائٹرزے ملنا ايبالكا باتوں ميں وقت گزرنے كاينة تك نے چل سكا تھا۔ نيلوفر صاحبہ ہے مہلی بار بوں بالمشاف ملاقات رہی۔ انہیں بلاشہ گفتگو کافن آتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ، لہج کا خوبصورے اتراؤچڑھاؤ، کھر جملے میں کس لفظ پرزورویتا ہے، کہاں تھمرنا ہے بیسب یقیناریڈیو کی تربیت کے ساتھ ساتھ اُن کی ایل محنت وصلاحیت کی دجہ ہے تھا۔ وہ شام انہی کے نام رہی۔اُن کے بعد سیما مناف اور رفعت سراح حان محفل رہیں۔ رفعت تو الفاظ کی جادوگر ہیں ہی ، دوشیر ہیں اُن کے سلسلے دار ناول میں ، میں اُن کے الفاظ کے انتخاب کو دیکھ کر قیران ہوتی ہوں۔ شائسۃ عزیز کا سو برسا انداز مہیں بھایا۔انہیں منتے مسکرائے ویکھنے کی عادت ہے۔اوھرہم لوگوں کی ٹرین توافرائے کھرتی دوڑ رہی تھی۔ پیج ن من اللي كي معلجر بيال اور شكفته جملے بازي - كوئي و يكھ تو نه سمجھ كەربە بمارى سنجيد و لكھنے والى سينتر رائترز ہیں۔شاید کانوں کو ہاتھ بھی لگالے۔اورسنرہ آپس کی بات ہے تمہیں دیجے کا کہ بیآ تیڈیل یا کتنانی عوریت کی تمل تصویر ہے۔خوبصورت باوقار مضبوط پُر عزم باعمل ادر اِس کے ساتھ ساتھ شاکتنگی ئے ساتھ شکفتگی .....مگر ہمارے میڈیانے توروتی بلکتی' پنتی اپنی قسمت پر نالاں ،مرد کے ہاتھوں خوار ہوتی عورت ہی وکھانی ہے۔ یا ایس عورت جس کی زندگی کا واحد مقصد ایک مرد کے پیچھے آپس میں لڑمرنا یا سازشیں کرنا ہوتا ہے جاہے و دِمرداُس کامحبوب ہو،شوہر ہو یا بیٹا ....کسی اورکو کمیا دوش دوں خود میری تحریروں میں آپ کوالیں روتی بلتی ان گنت عورتیں ملیں گی۔ حالیہ تحریر ' توبہ' میں بھی ایک تلخ حقیقت سے بھی ہے کہ دائعی ہمارے معاشرے میں عورت ستم کا شکار ہے۔میڈیا ذرازیادہ Drama پیدا کر دیتا ہے۔سب یو چھارے تھے کہ کہاں غائب ہو، میں نے خود سے دعدہ کمیا کہ بہت ہو گمیا۔ کیٹر بغیر کسی تحریر کے نہیں بھیجنا ہے اور ہوایوں جب لکھنے بیٹھی تو وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ لیٹر بھی رہ گیا اور تحریر ...... ہاں وہ





## پراسیار کشائی نسیر 2

Email: pearlpublications hotmail.com

یرابرارنبر1 کی پذیرائی کے بعد پرابرارنبر2

الك الساشا بهار شاره جس مين دل وبلاديين والى وه يج بيانيال شامل بين جو

اليكوچو كلنے ير مجبور كردي كي \_

آ ہے کان پیندیدہ رائٹرز کے للم ہے، جو آپ کی نبغی شنا تھ ہیں ہے

جن کی کہا نیوں کا آپ کوا نظار رہتا ہے۔

جنون ، بعوتوں اورار دارح شیش کی الیسی کہا تیا ہے جو داقعیٰ آپ کوجو ف میں متلا

الروين كي - ركي المراديوني يبيدا جمار ادعوى يبيدا

اں ہے پہلے ....

اليي نا قابل يقين، دہشت انگيز اور خوفناک کہانياں شايد ہي آپ نے رہے جي ہوں۔

آج بي اين ما كريا قري بك اسال براي كا في تي كراليس ـ

يَ كَهَا نِيالَ كَامَاهِ السِّتِ كَاشَارِهِ ، بِرِاسِ ارْنَبِر 2 بِهِ كَا\_

منوت برامر ارنبر 2 کے لیے کہانیاں بھیجنے کی آخری تاریخ 5 جون ہے۔

الجنية حضرات نوث فرمالين -

Section (Section)



حاضرے۔ ووشیر و پندرہ تاریخ کے بعد ملاتو کمل کئیں پڑھ کی۔ سب سے پہلے تو فرزاند آ عا کی تریز ہیں اور پھر کم از کم اُس روز تو اور پر جنس پڑھا گیا۔ پریا کی وجی وجسمانی اذیت کا دردایے دل پر حسون ہوتا رہا ہم اور پھر کم از کم اُس روز تو اور پر جنس پڑھا گیا۔ پریا کی وجن وجسمانی اذیت کا دردائے دل پر حسون ہوتا رہا ہم تو گرگ ہیں جیسے جا گئے انسان سے زیادہ معاشر سے اور فرسودہ در میں کو اہمیت ویتے ہیں۔ ہیں تو ور دری تھی کہ کہیں معصوم لڑکی آخر میں اپنی جا ان سے نہ گرز جائے مرشکر کہ وہ آخری کے تک لڑتی رہی۔ مینا تاج کے افسانے کو پڑھ کر مانا کہ تقدیر سے فرادمکن نہیں ، انجام سے عبرت ہوئی نفید سعید کی بنت حوائے انسانی نفس کی کم زور یوں کو پرتا ثیرا نداز میں اُجام کے۔ ہوں یو نبی انسان کو تاریک راہوں کا مسافر بنائی انسانی نفس کی کم زور یوں کو پرتا ثیرا نداز میں اُخرام کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وَاکٹر ہا شانی کی تحریر نے کھانے کے بعد سوئٹ وش کا کام کیا۔ ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے دوجھوٹے والا ہے۔ وَاکٹر ہا شانی کی تحریر نے کھانے ہیں۔ گھریں ایش اور اصباح ، پھر کہاں کے وائم شرین کی مصروفیت ہے آج کل ، مگر اب سوچا ہے بچھ وقت اپند کہا کہ اُس کی مصروفیت ہے آج کل ، مگر اب سوچا ہے بچھ وقت اپند کی میکر میں انتہاں کو ایکر کی مصروفیت ہے آج کل ، مگر اب سوچا ہے بچھ وقت اپند کی میکر کی انسان کو انسان کی انسان کو انسان کو انسان کی تعریر کھر انسان کی انسان کو انسان کی دور انسان کو انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی انسان کی دور انسان کو انسان کو دور انسان کی دور کی کھر کی دور انسان کی دور کی دور کی دور انسان کی دور کی دور

ے عربی از جان سیم ایرتوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی یقین جانے بہت خوشی ہوئی میری بھی عجب کی عادت ہوگئی ہے دل چا ہتا ہے دوشیزہ کے سمارے رائٹرز آس پاس ہوں وہ خوبصورت اور نوعمر لڑ کہاں جنہیں عادت ہوگئی ہے دل چا ہتا ہے دوشیزہ کے سمارے رائٹرز آس پاس ہوں وہ خوبصورت اور نوعمر لڑ کہاں جنہیں بیس ابو کی انظمی تھا ہے جیرت سے دیکھا کرتی تھی آپ لؤگوں کی موجود کی بیس، بیس پھر سے چھوٹی می منزہ بین جاتی ہوں۔ بین جاتی ہوں ہے آزاد خوش ہاش اس لیے تو بہائے بہائے سے اب سب کو دعوت و بی ہوں۔ آپ کی تحریر ل کئی بہت شکر یہ جلو ہی شارے کی زینت بناؤں گی اب جھے ہے وعدہ کرلیں کہ مقال میں شرکت کرتی کرتی کہا درجیری طرف سے چھوٹے چھوٹے افسانچوں کو بہت بیار .....



لائبريريون، يونيورمنيون، ديني مدارس كوخصوصى رعايت 😭 نيورا يختنس كومعقول نيشي جو چھ سے اطراف میں ہے۔۔۔۔ماہ نامہ اطراف میں ہے

Ph: 0092 21 32274661

Mob:0300-8210636

كَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ 508 مِنْ اللَّهُ الرَّاتُ اللَّهُ الرَّاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

Email: mahmoodshaam@gmail.com Web Site: www.atraatmagazine.com

शिवन्तिवा



یاس الفاظ مبین \_ دافعی رفعت لفظوں کی جادو کر ہے۔ دام دل 15 ویں قسط میں بھی بری طرح این حصار میں کیے ہوئے ہے۔ ہر ماہ دام ول کاشدت ہے انتظار کرتی ہوں۔ اُم مریم کا ناول رحمٰن رحیم سدا سائیں بھی لگتا ہےاب اینے انجام کی جانب رواں دواں ہے۔اتنے بھر پور تاول دوشیزہ کا حصہ ہیں۔ منزہ آ ب کو بہت بہت مبار کما د۔ پر چہ واقعی بہت بلندیوں پر ہے۔ نفیسہ سعید بھی کمال لکھر ہی ہیں۔ حبیبہ عمير' علبت اعظمی' مينا تاج' روحيله خان'تسيم سكينه صدف وغيره کي تحريرين بھی کمال ہيں۔اب اجازت ا کلے ماہ انشاءاللہ صحت نے وفا کی تو ضرور حاضر ہو جاؤں گی۔

سے: اچھی می رضوانہ! اللہ آپ کو صحت دے۔ یقیناً دنیا میں محبت ہے بڑی کوئی شے بیس پر ہے کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ برانے لکھار بول کوتو میں بھی آ داز دیتی رہتی ہوں۔ دیکھیں کب

جواب دیتے ہیں۔اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ایک کراچی ہے تشریف لائی ہیں سکیند فرخ بھتی ہیں۔امیدہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ دوشیزہ میں بچھ عرصے کی غیرحا ضری کے بعدا یک مرتبہ پھرحاضر ہوں ۔ بیہ دنت جدائی میں تو گز را محر دل ہے یا والک مرتبہ بھی کم نہ ہوئی۔اس والیس پر کیجھا سامحسوس ہور ہاہے۔جیسے لڑکیاں بڑے دلوں کے بعد مسرال ہے کیلے جا کرمحسوں کرتی ہیں۔ بیعنی خوشی اورا پنائنیت ..... ماشاءاللہ پر چہ بہت تھر انگرا سالظر آ یا۔ منزہ آ بے کے لیے بہت ول سے دعاہے کہ اللہ یاک آ پ کو ہمت اور حوصلہ دے کہ آپ ورشیس لے اس گلستان کی آبیاری کرسکین اوراس کے پھولوں کی خوشیودور دورتک بھیلے، آبین ۔اوار یہ، کہانیاں اور دوشیزه کی مقل سب بہت استھے گئے۔ دوشیزه کی مقل کی تو کیا بات ہے۔ سلوفر عباس صاحب اعزاد سن ہاگ ئی کے موقع پر بھی یونہی لگ رہاتھا۔جیسے ہم دوشیزہ کی محفل کوآن لائن دیکھرہے ہوں۔التد تعالیٰ ان ردنفول كوسلامت ركھے اب اجازت ديجے اللہ حافظ۔

رر رب رین سے رہے۔ ب، جارت دھیے۔ الدها قط-سے سوئٹ سکیند! ول ہے آپ کو ماد کٹا تھا اور آپ آگئیں بہت اچھا لگا۔ افسانے سمجنے کا شکر ہیں، انشاء اللہ جلد شائع کروں گی۔ نبس آپ یا بندی ہے محفل میں شرکت کیا کریں پر ہے کی

🖂 ول والوں کے شہرلا ہور سے تشریف لائی ہیں حبیبہ عمیر کھتی ہیں۔ بہت پیاری منزہ سہام صاحبہ! السلام علیم! خدائے ہزرگ و ہرتر ہے آپ سب کی خیریت مطلوب ہے۔ آپ سے بات ہوئی مجھے بہت مسرت ہوئی ایک بہت خوبصورت بولنے والی شخصیت سے شرف کلام ہوکر۔ نہ جانے کتنے عرصے ہے تھم اٹھانے کا سوچے رہی تھی کہ آپ کی تحفل میں شرکت کرسکوں بس کچھ مصرو فیت ایسی رہی کہ حاضری کا شرف ندل سکا۔ نیکن آپ کے بیار بھرے اصرار کی بدولت آج آپ کی محفل میں حاضر خدمت ہوں کم وہیش سال ہو گیا جب آخری بارشر یک ہوئی تھی لیکن اب محسوں ہی مہیں ہور ہا کہ لولی ہوں۔ گاہے بگاہے پر مھتی رہتی ہوں' دوشیزہ' جب مصرو فیت سے فرصت کے ۔ دن بدن یہ بہتری کی طرف گامزن ہے( ماشاءانلہ) میرا ٹاول چھاہے کے لیے بے حدممنون ہوں کہاہتے سالوں بعد آپ نے بالآ خراس پرنظر کرم ڈالی توسی اور پھر جگہ بھی عنایت کر دی بہت جلدا نشاءاللہ اُگلی تحریرارسال کر دن

**Recifon** 

گی۔ ٹیں ان تمام کو گوں گا بے صر شکر بیا وا گرتی ہوں جنہوں نے میری کا دق گوسرا ہا بہت حوصلہ بڑھتا ہے جب کوئی بڑھے اور تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرے۔ خاص کر جب کوئی تربیفٹر دائٹر کی فظروں سے گزرے تو مسرت ہی کچھاور ہوتی ہے۔ انسان دفت کے ساتھ ساتھ ہی سیکھتا ہے اور جب اپنی کی گئی غلطیوں سے سکھ سلے تو وہ زندگی جرا ہمی رہتی ہے۔ اس ماہ کا دوثیز واجھی تک موصول نہیں ہوا جس کا بھے افسوس ہے کہ ہاتھ میں کیوں نہیں ہے ورشہ تھوڑ ابہت پڑھتی اور تبعروہ تی کرویتی لیکن چلیں اگلی بار ہی (انشاء افسوس ہے کہ ہاتھ میں کہ کر بھی انسان کے لیے وعا کہ رہ کا نتا ہے اپنی دفظ وامان میں رکھ (آمین) اللہ کا ساتھ مختل میں شرکت کرلی خوش افسان میں رکھ (آمین) میں ہو وعدہ پورا کرتی ہیں۔ معطل میں شرکت کرلی خوش رہو۔ جھے ایس بچیاں بہت اچھی گئی ہیں جو وعدہ پورا کرتی ہیں۔ میری طرف ہے اپنے راجہ میٹے کو بہت یہ بیار کرنا اور بچے مختل میں ہی تی رہنا۔

کسی گرتم جانی ہو ہمروفیات کہاں اجازت وی ہیں۔ بیاری منز ہبت دنوں سے سوچ رہے تھے کہ مخفل میں خط

کسیں گرتم جانی ہو ہمروفیات کہاں اجازت وی ہیں۔ کیکن اس بارہم نے خطاکھہ ہی ڈالا یقین کرومبز ہ

پرچہ بہت خوبھورت ہوگیا ہے۔ تاولٹ وغیرہ بہت خوبھورت ادرا ج کی جزیش کے مزاج ہے ہم

ہنگ ہے۔ ایک تجی بات بتا میں ہمارے جانے کے بعد تو تم نے پرچ کی لگ بی بدل ڈال ہے۔ اور

راڈ کی بات ہے ہمیل کسی ایڈ بٹر سے ڈورنہ تھا ہم تم سے ہی ڈرتھا۔ واقعی اب پرچہ بیڑھ کر لگنا ہے کہ یہ

دوشیز ہ ہے۔ درنہ تو یقین کر ویوں لگنا تھا جسے حکوئی پوڑھی روح پرسچ میں بسیرا کرچکی ہے۔ دوشیزہ کی

مفل کی کیا ہی بات ہے۔ تہمارے جواب بہت مزہ دیتے ہیں۔ لگنا ہے ہم ساسے پیشے ہی تم سے دوبدو

بات کر رہے ہیں۔ اداریے میں تمہاری موج بہت واضح ہوجائی ہے اورد بطن پرتی اور انسانوں میں آج کل دوشیزہ میں

بہت کمال کے آرہے ہیں۔ نا وائ بہت خوبصورت ہیں سلسلہ دارتاد کریکیا بات ہے۔ افسانوں میں آج کا کا بات میں گذارہ دیتے ہیں۔ بس اب نی

رنگ چھکنا ہے۔ یہ پوزیو میا ان جا دائر آ قبال باشانی رنگ کا نات میں گذارہ دیتے ہیں۔ بس اب نی

رنگ چھکنا ہے۔ یہ پوزیو میا ان ہو اللہ باشانی رنگ کا نات میں گذارہ دیتے ہیں۔ بس اب نی

رنگ چھکنا ہے۔ یہ پوزیو میا ان ہے دائر آ قبال باشانی رنگ کا نات میں گذارہ دیتے ہیں۔ بس اب نی

کے: بہت ای اچھی رضوانہ! مجھے بہت اچھالگا کہ آپ نے دوشیزہ پڑھا کیونکہ بنا پڑھے تھڑہ کرنا کانی مشکل ہے۔بس جناب میں توبس اتنا کہوں گی جوکام بھی محبت سے کیا جائے وہ بہت اچھا نتیجہ ویتا ہے اور مجھے تو اپنے وونو ں رسالوں سے بہت محبت ہے۔ مفل میں آنے کا ونت ضرور ڈکالا کریں رونق ہوجاتی ہے۔

ریں روں ہوجاں ہے۔ تو جناب یہ تھے وہ تمام خطوط جواب تک موصول ہوئے، پرچہ پریس جانے کے لیے بالکل تیار ہے ۔ جب دوشیزہ آپ کے ہاتھوں میں ہنچے تو پڑھ کراپی رائے اپنی حد تک مت رکھے گا مجھے ضرورایک پیارے سے خط کی صورت میں آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجے۔ اگلے ماد پھر ملاقات ہوگی ،انشاء اللہ۔

ووشيرة 25





كال براي

#### ل پہلی کیشنز کی جانب سے دی گئ Hi-Tea' کی مختصر روزا داور تصویری جھلکیاں

زین محمی شامل تھے۔اس رکوں بھری شام میں جو 21 مارچ کی چنگتی سه پیراداره دوشیزه نے نیلوفرعلیم کے اعز از میں جائے کی وعوت کا اہتمام و کر مہمان مدعو تھے وہ سب ادارہ دوشیزہ کے



ورینه بهرم اور لکھاری تھے۔جن میں عابدہ رؤف صاحبہ جو آ ج کل امریکہ میں اپنے صاحبزادے کے پاس مقیم ہیں آئی ہوئی تھیں۔اس کے علاوہ صبيحه شاه؛ غزاله رشيد؛ رفعت مبراج سينه فرخ، رضوانه برنس علبت اعظمى شكفته شفيق عقيله حق سيما مِنافُ شَا تَسْة عزيز منتبل جيراراحت سيمارضا ' نسيم آمند كي آمد في محفل كورتكين بنايا ينياوفرصاحب

لیا۔ شاید بی کونی ہو جونیلوفر ۔ جوشا دی کے بعد نیلوفرعباس کے نام سے جاتی گئی ہوں ندجا نہا ہو۔ ڈرامہ ' شمروری' ' آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ بیہ خوبصورت سٹاروں ہے بھی محفل شہر کے 5 ستاردں والے ہوگل موون کیک المعروف شیرٹن ہوٹل میں منعقد کی گئی۔میز بانوں میں منزہ سہام واوروان کے دونوں صاحبزادے دانیال مسی اور







# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ تشریف لائیں۔ بہت خوشکوار ماحول میں جائے کا دور چلا Hitea اور وہ بھی



ئیرٹن کی لالیا ہیں مہمان خصوصی نیلوفر عباس اپن بمشیر داور دنعت سراخ کے ساتھ جبکہ منز وسہام عابد در دُف، مُثَّافة شِیْق اور دخوائہ برنس کے ہمرا

بوریال جید کرے کا واقع اور م ترم شیرے میں ڈو بے گلاب جامن دعوت نظارہ وعدي

این قدر لذیز لواز مات سامنے ہوں تو پھر کیسی ڈائٹ ..... سب نے خوب انجوائے کیا۔ بال كا خوانياك ماحول جارون جانب برب

ٹیرٹن کی سمجھ ہے ہاہر تھا کیا کھا میں اور کیا نہ کھائیں۔ انواع فتمیں کے لوازمات سے بھی ميزين جَبَلِهِ إِنَكِ جِانبِي Cooks خُودموجود عَقَّى اور جومهما تول کی خواہش پر سرے دار چریں تیار كرري سے اور ميان من الله كے ليے عمل موجود کھی جس پر بے شار چریں تی تھیں۔ چر



مُّ وَقُعَالَةِ فِي الْوَرْ الْصِوالْمَهِ رَبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الرَّالْمِينَ الرَّا حسر الورسكين فرح الصوري المعسرين

بزے شیشے اور میزوں پر جھکے جھوم جو کی شبش کل

چاق و چو بندویٹرز کے دستے نے مہمانو∪ کی ميزكوا يسے زغے بيل ليا ہوا تھا جيسے دسمن كوليا جاتا

یک ہے لے کر فروٹ ٹرائفل اور پیشری ہے۔ تے کرسو فلے کیا تھا جونہیں تھا ۔۔۔۔ مختلف متم کے کاتھور پیش کررہے تھے۔ ٹارٹ پڑنگ کھیر مشرو سب بہار دکھا رہے تھے۔ اک طرف خوا تین کے بہندیدہ چھولے اور

لدوستسره التخا

Seption.

ساختہ بن ہے اور رفعت سرائج کے حلیلے جملوں

ہے جس کی تمام حرکات وسکنات پر گہری نظر ہوتی سسکرتی رہیں۔ محفل کو رضوانہ پرنس نے اپنی بے ہے۔ جیسے ہی کوئی مہمان نظر اُٹھا کر دیکھتا ویٹر



#### بنقيلين رفعت تمراح أور تتكفية غيق

کا خیال رکھتے رہے اور ساتھ ساتھ تھاوہ کھی بناتے رہے۔ نیلوفرعلیم صاحب نے اپنے تفہرے اوروهيمي ليجيعين تمام مهمانو ل كوبتايا كيسهام مرزا

جراغ کے جن کی طرح سامنے موجود ہوئے ، ﴿ فَعَرْانِ زَارِ مِنَاوِیا تَفَارِ وانیال، زین بہت شیرش کی مہمان واری ہمیشہ ہی لا جواب رہی ۔ احر اہم اور خلوص کے ساتھوا بنی والدہ کے مہمانوں ہے۔ کرم کرم چاہے اور کانی سب کونشتوں پر روي حالي ربي\_

اک دوران با تول مجمی دور چلتا ر با-اواره



کی سربراہ منزہ سہام صاحبہ اپنے تمام مہمانوں کے صاحب سے ان کے شوہر قمر ساعبا تی کالعلق من

📲 یاں جا کران سے تکلف نہ کرنے کی درخواست 💎 70 سے تھا۔ جب حالات مشکل تھے اور مارشل





لاء کے باعث ٹی وی پر بہت پابندیاں تھیں۔ تب سہام صاحب نے عہاسی صاحب سے دوئتی نبھائی جو وہ لوگ بھی نہیں بھول سکتے ہے

وہ منرہ سہام کو بچین ہے ویکھتی آ رہی ہیں ایسا جب انہوں نے کہا تو منرہ صاحبہ نے وهرے سے ان کے کان میں کہا''آ نٹی سال مت بتا ہے گا عمر پید چل جائے گی'' جس برمحفل میں موجود تمام لوگ بنس پڑے۔منزہ صاحبہ کی کری کے متھے برایک جانب رفعت سراج براجمان تھیں اور دوسری

آنے کی وعوت وی۔ سیم بہت عرصہ کے بعد سب سے ال ربی تھیں اُن کی آید بر منزہ صاحبہ نے اپنی سیٹ سے اُٹھ کر انہیں گلے نگایا۔ ان کے چہرے پر وہی وہی سے مسکان تھی جوان کا فاصہ ہے تلہت بھی اینے دفتر سے آئی تھیں اور فاصی تا خیر سے آئی تھیں اور فاصی تا خیر سے آئی تھیں۔

ا منہائی پُر تکلف ماحول میں بیشام منائی گئی ہے اوارہ دوشیزہ کا ہی خاصہ ہے کہ وہ اپنے رائٹرز کو شہر کے بہترین ہوئل میں مرحوکرتا ہے۔ یقیبتاً میہ



جانب سلمل غزاله رشید بار بازیا سانیچر کی طرح سب کوخاموش رہنے کی تاکید کرتی رہیں۔ معرف معرف سرزا دس میں مدر سے مضم

وہ چاہتی تھیں کہ نیلوفر کی آ واز ان تک واضح طور پر پہنچے گر جہال خوا تین ہوں اور وہاں شور نہ ہوا یہ انمکن نہیں ۔ تھوڑ نے فاصلے پر بیٹھے غیر ملکی بھی حیرت ہے تہ تھے دگائی خوا تین کو و کیورے تھے۔ حمیرا خاموثی ہے سب کی یا تیں سن رہی تھیں۔ سکینہ ہمیشہ کی طرح مسکرار ہی تھیں۔

سیما رضا اپنے دفتر ہے اٹھ کرآئی تھیں۔ سیما مناف نے ہمیشہ کی طرح منزہ صاحبہ کا ہاتھ تھام کر بہت پیار ہے بیٹوں کے ساتھ کھانے پر

مرزا صاحب کی جبت اور احترام ہے اپنے لکھاریوں کی طرف جو ورثے میں اُن کی صاحبزادی کوملا اور وانیال اور زین کی صورت سے سلسلہ چلتارہے گاانشا واللہ ......"

آخر میں گروپ نوٹو تھنچوائے گئے۔خوب ہلا گلا رہا ظاہر ہے جہاں سیما رضا اور عقیلہ ہوں وہاں رونق تو ویسے ہی لگ جاتی ہے۔ یوں یہ رنگوں ،محبتوں اور خلوص سے بچی شام اختیام یذیر ہوئی جو شرکت کرنے والوں اور اب پڑھنے والوں کو بھی تا ویر یا در ہے گی۔

وونيزة وي

Station .



طاہر شاہ جنہوں نے ایک بار پھرسوشل میڈیا ی Angel تامی گانا جس میں طاہر شاہ نے خود برفارم ہے۔ دعوم محارم ہے۔اس کانے کولکھا محی طاہر شاہ نے ہے اور ڈائریکٹ

بھی خود ہی کیا ہے۔ گانے يس

وحوم مجاوی ہے۔ اُن کا نیا گا Angell اس وقت پندیدگی کے ریکارو توڑ چکا ہے۔ طاہر شاہ نے پہلی بانEye To Eye كاكرسوشل ميذيا يرتبلكا مجادياً تھالوگوں نے جہاں ان کے انداز ، تلفظ کوتھ پر کا نشانہ بنایا وہاں ایک بڑے طبقے کے ان کو بے اثنیا پیند مجى كيا ـ 2015 ميں امريكن يونيج ابوار د يحمي توازه كيا-14 20ء شي طاهر ن اچيومنث ايوارو كينيرا عاصل كيا-اس س قبل 2013ء میں ریکارڈ سير ورلله ريكارة USA ہے حاصل كيا\_









جریم: 26 می 1989 واور شراسلام آباد۔
ہم آپ کے گئے بہن جائی ہیں؟
حریم میری بس آیک چھوٹی بہن ہے؟
ہم میر تا میں علم کی گئی دولت کمائی؟
حریم: (ہنے ہوئے) میں نے جرنلزم میں
گریجویشن کیا ہے۔
ہم میر سے ہم میر سے دوست سے آپ کو شہرت کی آسالگا؟
حریم: تی بالکل! اس ڈرامے کے بعد جھے

اوگ پہچانے گئے۔ بہت اچھالگا۔
جم کھانے میں کیا پہند کرتی ہیں؟
حریم میں سب پچھ کھاتی ہوں ڈائٹ نہیں
کرتی مگر کرین ٹی بہت چی ہوں اور جم جاتی
ہوں پابندی ہے۔
ہوں پابندی ہے۔
ہم کون کی الی بات ہے جس پر بہت غصہ
آتا ہے؟
حریم جھے جموت ہولئے والے کو گوں پر بہت

ہم جربیم بیریتا میں آپ کے والدین دولوں ڈاکٹر ہیں پھر آپ نے شویزنس کا امتخاب کیوں کیا؟

حریم جی بالکل امال ایا دونوں ڈاکٹر ہیں مگر بھی ہے جھے جیشہ سے ٹی وی میں آنے کا شوق تھا اس مجھے جیشہ سے ٹی وی میں آنے کا شوق تھا اس لیے کراچی چلی آئی تھی اور تھیٹر میں کا م کیا۔ ہم : آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟

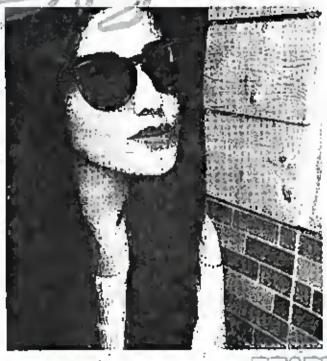

دوشيزه 32



عصداً تاہے۔

کوشش ہوئی ہے کہ دریا، سمندر، سبزہ جگہ الیی ہوشورشرابے سے دور۔ ہم: کون می الی بات ہے جو تکلیف کا باعث بنتي ہے؟ حريم: جب نُوك بهلي ملا قابت ميس بي كبيت بين آب بير فيلذ چهور كرشادى کیول نہیں کرمینیں ثب بہت Irritate يولي يول\_ ہم: تو شادی کپ کررہی 2 n = 7 ) ویسے ایمی کوئی ارادہ مين سي من واغ كي مات سنتي مول جس دن د ماغ فے کہا شاوی کر او، کر اول کی ہم: دن کا کون ساحصہ پیند ہے؟ حريم بحصرتام بهت ببند ہے۔ ول حامتا ہے اس وقت اینے مرک کا کھڑی سے باہر ورخول اور برنزول كوديكفتي جم: آپ ڈرپوک ہیں؟ حريم وريوك ونبيل بس مجھے والدین کو کھونے کا سوچ کر خوف آتا ہے۔ میں ایبا سوچنا بھی تہیں عامتی... ہم:ائیسب سے بری عادت کیاہے؟ حریم: جھے اگر کوئی سوتے میں سے اٹھا دے تو میں ماکل ہوجاتی ہوں ، اپنی بیدعادت پسند 🔻 جم: سياست سے دلچي ہے؟

ام اس چز ہے ڈرتی ہیں؟ حريم: مجھے امال اباكى تأرافتكى سے ڈرنگتاہے۔ ہم آپ کو بہت کم وقت میں شرت ل كى كيسا لكتاب؟ حریم: الله کا شکر ہے میں اس قابل جيس تفي مكراس ياك ذات تے بھے بہت نواز ہ۔ ہم: فرصت کے وقت کیا کرتی ہیں اور کہاں سب ہے زیادہ احیما کیل SU137 حريم: فارغ وقت من

الوالي ادحورے كام كمل كرنى مول ، يك يمى يام التي موں اور سب سے افکی جگہ میرا ممرہ ہے جہاں میں بہت خوش زمتی ہوں۔ ہم کہاں کون سا پیٹھ کرتی

حريم: مجھے آرام دہ کہاں پیند ہے جس کو Carry کرنا مشکل نذہو

ہم: اچھا یہ بتائیں شاچک کا شوق ہے یا بہت سوچ سمجھ کر میسے خرچ حريم بهين تين سوچ سجه كرتو بالكل خرج

ئہیں کرتی اور بہت شاینگ کرتی ہوں بس جو اچھا گلے خریدتی جاتی ہوں۔ ہم : ہونی ڈے کہاں گر ارتا پندہے؟

ور يم جھے بيچر بہت پندے تو ميري

READING Regular,

حريم: جب ميري وجد ف كسي كوخوش ملي تب دل ہے خوش ہوئی ہوں۔ مم: يبلا چيك كنف كاملا؟ حریم: پہلاچیک 3 براررد ہے کا ملاتھا اور دہ ایک این بی اوسے ملا تھا میں نے ان کے لیے چکھ عرصه کام کیا تھا۔ ` مم جب بهت فوش مول تب كيا كرني بين؟ حريم: مجھے سب سے زیادہ خوشی عید کی موتی ہے اور میں عید آنے سے کئی دن پہلے ہی خوب گانے گاتی ہوں شور کرتی ہوں۔ ہم فیزنگ کرتے ہیں؟ حريم عام طور مي تونبيل مربعي بحار ايها مو تو چر د انث و ین بول \_ ہم زونا کے آتا ہے؟ ريم جب غصراً تاب من شديد غف من بس يار بول كرر د ناشر دع كر دي بول ـ ہم: آپ کا پردفیشن انیا ہے کہ اس میں مرددل سے بھی واسطہ پر تا ہے کیسا محسوں کرتی حريم مب بهت اليم بيل عرت ديية بيل، خیال رکھے ہیں اور میل دیتے بھی مر داور قورت کے فرق کو بہت اہمیت جیس دیتی انسان احیما ہوبس ام : كهاني يكافي كاشوق ع؟ حریم: بالکل تہیں مجھے امال کے ہاتھ کے

حریم: بالقل ہیں جھے اماں کے ہاتھ کے گھانے بہت پہند ہیں۔
ہم: لوگوں کو کیا مشورہ دیا جا ہیں گی؟
حریم: بس اتا ہی کہ زعر کی بہت بزی نعت ہے اس کو بر با دمت کریں بلکہ ہر دن کھل کر جئیں اس طرح ہم اللہ کاشکرادا کر سکتے ہیں۔
اس طرح ہم اللہ کاشکرادا کر سکتے ہیں۔
ہے کہ ہیں۔

حریم: بالکل نہیں گر سیاست وانوں سے صرف اتنا کہوں گی کہ بس بہت ہوگیا اب پاکستان کے لیے بھی کھے سوچیں۔ ہم : لوگوں کی کون می بات بری گئی ہے؟

ہم بووں کا واق کی بات بر کا کا ہے! حریم: گوسپ کرنے دالے مجھے اچھے نہیں

کے ہر دورکوانجوائے کیا ہے۔ بچین، پھر مین اس اوراب میکام دالا دورسب اللہ کی دین ہے۔ ہم: جمویہ بوتی ہیں؟

حریم: (مند پر ہاتھ رکھ کر بنس پریں) چھوٹے چھوٹے جھوٹ لولتی ہوں۔

ہم: آج کل موبائل فون زعرگی کے لیے بہت اہم ہے ایسانتی ہیں؟

حريم بين السانيين ما في بلكه جس ون موبائل

مردی بند ہوائی ون بہت خوش رہتی ہول۔ ہم : وُندگی میں سب سے ایم کیا ہے؟

حرلیم: کی الحال میرا بیک جس کے بغیر میں کام پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ساری ضرورت کی چیزیں اس میں بھری رہتی ہیں۔

هم: دفت كي پابند بين يا؟

حرکیم: میں دفت کی بہت پابندی کرتی ہوں سے نو ہیجے سے میرادن شردع ہوجا تاہے۔ ہم: لوگوں میں رہنا پیند کرتی ہیں یا پھر تنہا کی

پہندہے؟

Cediton.

حریم بھے مہمان اچھے لکتے ہیں مگر طاہرے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جب اکیے رہنا ہواتو الکی ہی خوش رہتی ہوں ۔خود بہت کسی کے گھر نہیں جاتی ہوں میرے گھر کوئی بھی آئے اچھا لکتا ہے۔ ہوں میرے گوشی کب ملتی ہے؟

(دوشيزه 43)

## بپوٹی گائیڈ

#### مهرين اسماعيل

و حسن اورطر ززندگی

انسانی مجلد چرے اورجسم کے لیے حفاظتی شیلڈ کی اہمیت رکھتی ہے جس کی وجہ ہے جسم جراتیم اور الفیلشن سے محفوظ رہتا ہے، کیکن کیا آپ کومعلوم ہے كدانساني جلد وكه ببت اجم كام انجام ديتي بيد جس كي وجرسيد بم ناصرف صحت مندر ہتے ہیں بلکہ اپنے قدرتی رنگ روپ کوجھی برقر ارر کھ پاتے ہیں۔ ای وجہ سے جلد کا مساح ،اس کی حفاظت بے صد ضروری ہے۔ بہلے ہم آپ کو جلدے اہم امورے بارے میں بنائیں سے پھرمساج کی طرف آئیں سے۔ مرميون كازماند محى جلدى خاص حفاظت كي ليد بهت المست ركف ي كيونك لینے، کرد، منی سے جلد بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو آئے پہلے جلد کے جھ انهم كامون كي طرف توجد دين تاكه جلد كي اجميت مجه مين آسكي ورجم أس كي مزيد بهتراندازين هاظت كرهين

مارے چرے اورجم میں ماحولیاتی آلودگی یا خون سے فارج مونے والی زہر ملی رطوبتیں جوجلد کے مساموں میں مجمع ہوکراسے بند کردی ہیں۔ چرجسم کے اندرخون میں خوانی بیدا کرتی ہیں، غیر ضروری یاتی جوجسم

کے اعدر جمع ہوجا تاہے۔ اجاری جلدان سب رطویوں اور گندے یانی کوجسم سے خارج

كرين ش مددكار ثابت مولى بهاسية ميامول ساتازه

آ سیجن جذب کر کے خوان میں شامل کرتی ہے، جس سے جسم کے اندرونی نظام کی نشوونما میں بہت مروکتی

م کے تمیر پیرکونارل رکھنا جارے جسم کا تمبر بچر جلد کی بدولت ى نارل رہنا ہے۔ اس کیے موسم کے کاظ 1. pt \_\_

\*أسكن بهلته الائنس لندن سے تقد میں شدہ

# Fair & Lovely

يا کستان کی تصدیق شده كريم جواستعال کے لیے محفوظ ہے م

Fair! Lovely





See floor

# Fair & Lovely

عاہے کتنا زیادہ ہو، تکرجسمانی ٹمپر پچ کا 8 فارن ہائیٹ ہی رہتا اور بیجلد کی بدولت ہوتاہے کہ وہ ہاہر کے ٹمپر پچرکو ہمارے جسمانی ٹمپر پچر پر اثر اعداز ہونے نہیں دیتی۔

جلد بھی سائس لیتی ہے

جلد بھی سائس گئی ہے اُس ہے جسم کے اندر پیدا ہونے والی زہر ملی گیسیں جسے کاربن ڈائی آئے سے اُس ہے جسم کے اندر پیدا ہونے والی زہر ملی گیسیں جسے کاربن ڈائی آئے کسائیڈ وغیرہ کو بیا ہے مساموں کے ذریعے جسم سے باہر چیسی ہے دور آئی ہے۔ سے باہر چیسی ہے دور بی ہے۔ اس وجہ سے ناصرف ہماری جلد ہلکہ تمام جسمانی نظام صحت مندر ہمتا ہے اور بیرونی خطرات سے محفوظ مجی رہتا ہے۔ اور بیرونی خطرات سے محفوظ مجی رہتا ہے۔

پرس جذب کرنے کی صلاحیت

جلد کی بدولت خون کے کی اجزا وٹشوز میں جذب ہوکرجسم کے ہر جھے میں پہنچ

ب سے ہیں۔ اس طرن عنقف دوائیں، جلد کے نشوز میں جذب ہونے کی بدولت وہاں موجود خون کی بار کیک شریا توں کے ذریعے تمام جسم میں تیزی سے اور ہا آسانی باقیج

> جاں ہیں۔ جسم سے بانی کی شامل رکھنا

میجلدگی بدولت ہی ممکن ہے کہ جسم کا زائد یانی نسینے کی صورت باہر نکل جاتا ہے اور ضرورت کے لحاظ سے پانی کی سطح جسم میں جلد کی بدولت قائم رہتی ہے۔

جراثيم سے هاقت

پیرجلد کا ایک بہت ہی اہم فلکشن ہے جو دھول کئی ش پائے جانے والے جراثیم کوانسانی جسم میں داخل ہونے سے دوک دیتی ہے۔اس طرح فضائی آلودگی ہے محد حسر میں بھی ہے۔

جی سم کو محفوظ رصتی ہے۔ ایک طرح سے ویکھا جائے تو جلد جسم کا سہلا بدائعتی دروازہ ہے جوجسم کو

بيرونى خطرات سيمحفوظ

رکھاہے۔ م**ندہ مند** 

\*\*

یا کستان کی تقدیق شده کریم جواستهال سکر لیم حقوظ ہے

> Fair Lovely





#### پری کامیابی، لانف بوائے کے ساتھ

## لا كف بوائد ... فراقر م بركراني

#### الساءاعوان

### حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں، جواپنے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کامیا بی کے راز بنہاں رکھتی ہیں

#### THE STATE OF THE S

غرض میں نے بھین ہی ہے موج کیا تھا کرائر کیوں والا کو کی کام نہیں کر نا ۔۔۔ آپ کی سمجھے۔ بیل خود کولڑ کی مانے پر تیار ہی نہیں۔ میری مال نے بھی میر ہے مشاغل پر نکتہ نہ اٹھایا۔ بلکہ وہ جھے بس نہیں کہتی تھیں کہ نہائی بیٹی ایسلے اسٹڈی اور پیر کیم۔'' میری زندگی نین ایسلے اسٹڈی اور کیم کے درمیان محمومتی رہی۔ بیل نے بمیشہ نمایاں کا میابی حاصل

امی نے بہا کے بعد اپنی تعلیم سے بھر پور فائدہ اٹھایا اور بچوں کی کوچنگ نے ان کی اور میری زندگی کوئسی حد تک نارش کردیا تھا۔

☆.....☆.....☆

بچپن کب، کیسے گز راکھیل اور پڑھائی میں پتا ہی نہ چلا۔اب میں کالج میں آگئی تھی۔کالج میں ، میں نے نژ کیوں کا الگ ہی رنگ اور انداز ویکھا میں

مجھے تو بالوں سے چرتھی مگرامی ہمیشہ لائف بوائے شیمپوے سردھلا کررکھتی تھیں۔ان کا کہنا تھا

#### -6.96 8 8 8 8 C

سنر میں میں ہے ہوتی ہے ہوتی ہے کھ پتائی نہیں چلا۔ ہاں گر منزل کا یقین ہواتو ہر ہر لھے اپنا آپ وصولتا ہوا محسوں ہوتا ہے۔ میزی زندگی کا کئی آیک Aim قا۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی بینی ہوئی آگر پھر بھی سے تو میزی پرورش نہیں ہوئی گر پھر بھی ..... میری ماں نے میری ہر ہر خواہش کو پورا کیا ہے۔

شروع سے ہی مجھے پہر الگ کر دکھانے کی وصن سوارتھی۔ ہمیشہ میں نے لڑکوں والے کھیل کھیے۔ گری الگ کر وکھانے کی کھیلے۔ گریا گذیے مجھے زہر لگتے ہتے۔ مجھے الرکوں کاری کو وتا ہرا لگ تھا۔ میں تو ری برلنگ کر ورخت پر چڑھنے کی مشق کرتی تھی اور لڑکوں کو ہرادیا کرتی تھی۔ کوڑا جمال شاہی ہرف پانی مسلم کھو کھو کے ہجائے جھے کھوڑی ریکی یا بکی بہندتھا۔ کھو کھو کے ہجائے جھے کھوڑی ریکی یا بکی بہندتھا۔ اوھر لڑکیاں اسمتھی ہوکر بالش ٹاپی تھیں اُ دھر میں وربواریں بھیل نگا کرتی تھی۔

سائیکلنگ بالیک رائیدنگ اور گفر سواری بیت پیندهی مین اچھی تیراک بھی تھی۔

لوشيزه 35 ک

Red Jou

کہ لائف ہوائے شیمپو سے دھلے بال بیئر
Smell سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جوکام مبتلے سے
مہنگا شیمپو کرتا ہے دہی کام لائف ہوائے شیمپو بھی
قدر سے بہتر انجام دیتا ہے۔ جھے جیسے بالوں سے
چڑتی اسی طرح جھے لائف ہوائے شیمپو ہے بھی
چڑتی ہوگئ تھی۔ بیمبر سے اور لائف ہوائے شیمپو
کے درمیان المحفے والی پہلی دیوار تھی جو عائبانہ اٹھ

ہمارے کالی میں اکثر غیر نصابی سرگرمیاں عردج پر ہموتی تھیں۔ پاکستان دومن ہاکی ٹیم میں بھی ہمارے کالیے کی ایک لڑک کالیے کا نام روشن کررہی تھی۔ اکثر میں بھی کالیے کے بہترین طلباء میں اپنانام دیکھا کرتی تھی۔

کوہ پیائی میں ہمارے اسکول کا نام بھی شائل تھااور ہمیشہ کی طرح اس مرکزمی کے لیے بھی سب ہے پہلنے میرا نام پھارا گیا۔ پچھ ہی ویر بعد میں پر پہل صاحب کے کمرے میں تھی۔

' فراہی اس بار ایک نہایت منفر دس مقابلہ حکومت کی جانب سے کا کی اسٹورنش کے درمیان منعقد کیا جارہا ہے۔ میری خوا می ہے کہ اس بارتم ناصرف اپنے اسکول بلکہ ڈنیا جرمیں اپنی دھوم مجادد۔''

دھوم مجادد۔'' ''مرمیم آ پ امی کوکیا کہیں گی۔'' '' وہی جو ہمیشہ کہتی ہوں You Are A '' وہی جو ہمیشہ کہتی ہوں Lucky Woman کہآ پ کے پاس ملیحہ جیسی

یں سب ''اد کے میم!'' میں بیہ کہہ کر دالیں اپنے کلاس روم میں آگئی۔میر می خوشی کی انتہانہ تھی۔ میں خود کو ہوا دُل میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔

مگر آتے ہی میں خاموش ہے اپنے کرے میں دروازہ بند کرکے بیٹھ گئے۔ میرمی عادت تھی

جب میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی تو اپنا کمرہ لاک کرلیا کرتی تھی۔

امی نے دوایک بار آ کر درداز ہ کھٹکھٹایا گر جواب نداردوہ واپس پلٹ گئیں۔اب تو میرے سامنے صرف کوہ ہمالیہ ہی تھی۔ میں خوابوں میں اس پہاڑ کوسر کرتی جارہی تھی۔

را کا پوشی کی فضائیں مجھے چوم رہی تھیں۔ مجھے چھور ہی تھیں کہ اچا نک سے میں خود کو چشم زون میں لائف بوائے شیمپو سے سردھوتا محسوس کرنے لگی۔

''اوہ مائی گاڈ!ای میرے سامان کے ساتھ لائف بوائے شیمیوبھی تو رکھیں گی۔اوک ''' میں مسکرائی اور پہلی بار مجھےاس لائف بوائے شیمپو

ہمتا کا سااحیایں چھلکامحسوس ہوا تھا۔ '' گڈاگرل!'' کی دیر بعد میں اس کے ساتھ ڈائٹنگ ٹیمن بڑھی۔

''تو پھرتم نے ٹھان لیا ہے کہتم قراقر م سرکرو گل۔'' اُسے مال کی بات بن کر پچھ نہ سوجھا تو لالی

'' میں نے پہلے ہیں شانا ۔۔۔۔ ای اگر آپ اجازت دیں گی تو یہ ممکن ہوجائے گا ور نہ میں آپ کی اجازت کے بغیر پچھے نہ کرسکتی ہوں نہ میں نے کما ہے۔''

'' مجھے اپن گڑیا ہے یک امید تھی۔'' آگے بڑھ کر امی نے میرا ماتھا چوم لیا۔ دھڑ دھڑ دل وھڑ کا اور آنسونپ نمپ میری آنکھوں ہے گرنے لگھ

'' آئی لو یوامی .....میں نے قراقرم سرکرلیا ہے۔ آپ کی محبت ادراعتاد کا .....میں تو صرف کانے کی آئیٹیویٹ کے لیے جارہی ہوں۔ باتی جو خدا کی مرضی ''

☆.....☆ فلک میں و <u>یکھتے تھے</u>اُڑتے اُڑتے وہ شہرشب کے وہ سانولی روٹنی کے پیچھے سے جگمگاتے E-2-17. ہوانوردی میں آتے جاتے وہ کہکشاں میں سرون پراڑتے ہندےشب کے

میں را کا پوشی یہ ہول۔ لگتا ہے سب کچھ خواب جیبا ہے۔سفید دو دھے اجلی برف کے ورمیان سیدهی کبیری طرح ایک درازی انجرر بی ے بہاڑ یر اس دراڑ سے یچے کی ساری برف ایک جگه برگردی هی ۱

میں اس سلائڈ تک ہے مجزانہ طور پر ہے گئی نمی بال وهول میں اے ہتھے کیونکہ سلائڈ تک کے دفت میرا بہت مضوط کیپ کہیں کر اتو طوفان کی نذر ہو گیا۔ خت سردی میں جیسے جان تنی جان تھی۔اس سفید تان محل جیسے عظیم بہاڑنے میری ساری قوت جیسے سلب کر لی تھی۔ جانے سارے ساتھی کہاں کو گئے تھے۔ حالانکہ ہے سب ساتھ ہی

میر ۔۔۔ کانوں میں اذان کی آوازیں کونج رہی تھیں۔ اور لگتا تھا سامنے میری ماں دونوں ہاتھ اٹھائے میری کمبی زندگی کی وعائمیں مانگ ری ہے۔ جھے کھی ہوش شدر ہا۔

یجب ہوش آیا تو میں اسپتال کے ایک کمرے

پلیز آب اشنے کی کوشش نہ کریں۔'' مير \_ ا عضے پر ايك فرشة صورت نرس قريب آئي اورمسجائی کرنے تکی۔

'' او کے!'' میں نے کہا اور پھرسے بیڈیر

'' جاؤ بیٹی! خداحمہیں ہر میدان میں سرخرو

یہ کہ کرزرین بیٹم نے بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ سفر کی تیاریاں شروع ہوچکی تھیں۔میراایک چھوٹا سا بیک جس میں انتہائی ضرورت کی چیزیں شامل تھیں ای نے تیار کیا تھا۔

'' ملیحہ! گڑیا سفر کے دوران دھول مٹی اور گرد وغمار بالDamage کرویتا ہے بلیز میں سے لائف بوائے شیمیو رکھ رہی ہوں۔اے روزانہ استعال كرنا انشاءالله الله اس مين موجود ملك برونين ' بإدام اوراس كا اينا ا يكشرا 30 فيصدرْ ا تدمُّضبوط بال كرئے والا فارمولا إس ٹرپ ميں تمہيں اينے بالوں کی طرف سے آزاد کر کے میری یادولائے

ای الله عارت الله بوات شميو ے بہت تج ہیں۔

ارے بیٹا! میرے بال دیکھو۔" انہوں الم جھٹ سے موتی فٹی چوتی میرے سامنے

'' رسب مضبوطی اورخوبصور تی پیرے لائف بوائے شمیو ہی کی وجہ سے سے تا لو چھر میں اپنی بٹیا کے لیے اس لائف بوائے شمیو جیسے پارے دوست کا امتخاب کرنے میں میرلیں نہ ہوؤں .....

''اوکےای! بیآ پکا پیارادوست آ ج سے ميرا بھي بيارا دوست ہوا۔'' ميں نے لائف بوائے شیمیوکو سنے سے لگاتے ہوئے کہا۔ '' شرری! چلو جلدی سے تیار ہوجادُ کا کج

والے تمہارا ہی Wait کررہے ہول مھے۔' يجحدد مربعدين كالج مين تفي اور پھرايك محفظ بعد

ہاراسفرشروع ہوگیا۔

ध्यवभीगम

دراز ہوگئ \_

أف كيها خوبصورت سفر تفا\_ قراقرم ..... مالیدی شان، آسان سے باتیں کرتا پہاڑ ہم راكا يوشى سركرنا جائية تقي

مر ....موسم نے ہمیں اس کی اجازت بند دی۔ اس سفر کے ودران مارا ایک ساتھی

\_₩ Missing

اس بہاڑنے اگر کود میں کسی کو لیا توسیحہ لیں کہ وہ ای پہاڑ کا ہو گیا۔خیراس قدر سخت موسم یں ہاراسز ٔ جذیے کی Peak پر تھا۔ یس سب سے کم عمرہ کوہ پاکھی اس کردپ میں ۔سب میرا بهت خیال رکھے متھے۔ جیرت انگیز طور پر جہاں ایانی ہوتا میں جہٹ ہے اسے بال آ زاوکرتی اور لأنف بوائے شیمیو ہے انہیں دھوڈ التی۔

مغرض میرے بال بہت معبوط رہے۔ یہ ميرے لائف بوائے شميو كا كمال تقاب اس لائف بوائے شیم و نے مجھے میری ماں کی کی محسوں مد ہونے دی جی۔اب میں اس بٹریر میں قراقرم پر م كزر مع وقت كى يادول من وال كوم المن كرريي تھی کہ بیس کھیلیں ہوا اگر بیل نے وہ چوتی س

میں نے اینے کالج کا نام ضرور بلند کرویا تھا كهليحة اى ايك طالبه جي كالج نے كوہ يمائى كے ليے چنا۔ ده آ دها بهارتو سركر آلى۔

اگر راستے اجازت دیتے ' موسموں کی رضا مندی شامل ہوتی اورسب سے یو ھر ضدا کا علم ہوتا تو آئ میرا نام بھی را کا پوشی سرکرنے والوں ش هونا - خير .....<u>جو</u>لفيب بين تعا هو كرريا ـ أتحكمين جل تقل ہوئے لکیں ادرمیرا سرخود

بخودایک طرف کوہو گیا۔ ☆.....☆.....☆ रिल्लीका

جب بھی اتر و محےتم یہاڑوں ہے نیچ بہتے بیاس کے کنڈے ایک پھر لے کایانی میں جی کریے اٹھائے رکھ لیٹا ٹوٹ کر میرش کر اتھا چوٹی ہے!

آه! ميں زنده محى \_ آج نصور بن كالح ميں ب کے ہاتھوں میں تھیں جو حکومت کی طرف سے کا لج والوں کو دی گئی تھیں۔ اخبار میں چند تصویریں لگائی گئی تھیں۔ میربھی غنیمت تھا۔ سب لوگ ملیحدراجیوت کے بارے میں جان کرشا کڈ رہ کئے تھے کہ بیاتے سخت امتحان کے بعد مرفر د

اور پھرایک بریس کا نفرنس ہوناتھی اور اس رین کا تفرنس میں اس معم " کے بارے میں بهت سادے سوال تھے۔ جومرے منظر تھے۔

صحافی ہو چورہے تھے۔

'' کیمانحسول ہوا جب مہلی بار اس دنیا کے ظیم پہاڑ پرقدم رکھا؟''

دو کیا بتاؤں اون شروں کی خواصور تی سے مِتْ كُرّا كَرِيبارُون بِرَجًا بَيْنَ تُو خَدا كَي قَدْرَت ياد آئی ہے۔ ہارے رات دن ادر پہاڑوں پر کشنے دالے رات ون إلگ ہوتے ہیں۔ پہاڑوں پر رات کھے ادر ہی ہوتی ہے۔

پہاڑوں پر آسان روشن رہتا ہے۔ بھتا ہی مہیں ۔ دریار دشن رہتا ہے۔ بھی تھکتا ہی نہیں \_گگتا ہے آسان کی جاور نے تاروں کی شکل میں زری کی جا دراوڑھ کی ہو۔سب کھے شفاف دکھتاہے۔ جس طرح جہاز ہے رات میں شرروشی کا استعارہ ہوتے ہیں۔ بالکل ای طرح پہاڑوں سي بھی شرردشی کے ممماتے جگنومحسوں ہوتے

سفرشروع ہے اور میری ماں کی وعاول کے
وی نشان منزل بن رہے ہیں۔
الاتھے لگتے ہیں یہ پہاڑ جھے
چوشیاں باولوں میں اُڑتی ہیں
یاوس برخاب بہتے پانی میں
عور جے ہیں ندیاں
کتی ہجیدگی ہے بہتے ہیں
کسی قدر مستقل مزاح ہیں یہ
الاتھے لگتے ہیں یہ پہاڑ جھے!

''مس ملیحہ! کیا اب پھر سے کوہ پیائی کریں گی آپ؟''ایک سحافی کا چبھتا ہوا سوال آیا۔ ''جی بالکل! میری بیٹی جب تک را کا پوشی سر مہیں کرلیتی کوہ پیائی کرتی رہے گی۔''

اس سوال کا جواب میری ماں نے دیا تھا۔ بے اختیار میں نے امی کے گلے میں بانہیں ڈال دیں۔میرے بال لہرانے لگے تو ایک دم سے ایک صحافی کا سوال آیا۔

دومس ملیحہ! اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوہ پیاؤں کے بال اپناحسن کھوویتے ہیں مگرآپ کے بال تو گگا ہے پہاڑوں کے سفر نے مزید خوبصورت کردیے ہیں گئا

'' اِس سوال کا جواب میں نہیں ،میری متا کا دومرا نام .... لا گف بوائے شیمیو وے گا۔'' میں نے ایسے کیک سے لا گف بوائے شیمیو کی بوتل تکال کر ہاتھ میں ایوارڈ کی طرح لیمرائی۔

النف بوائے شیمونے میراساتھ میری ماں کی طرح دیا۔ میری ای نے ہمیشہ لائف بوائے شیمیو کی طرح دیا۔ میری ای نے ہمیشہ لائف بوائے شیمیو کو میراساتھی بنا کر رکھا اور پہاڑوں کے سفر میں بھی میں لائف بوائے شیمیو کی طاقت اور میاناتی۔ حفاظت کو مان گئی۔

جے ہے اگر لائف ہوائے شیم و میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میرے بال بھی کھر درے ادر بے رونق ہوکر مجھ سے نا تا توڑ وسیتے۔

آئی کو بوامی اینڈ آئی کو بولائف بوائے شیمیو،
آج میں بہا تک وہل کہتی ہوں۔ ونیا میں ہمالیہ
عظیم کے بعد اگر میرے لیے کوئی چیز تقیم ہے تو وہ
ہے لائف بوائے شیمیو۔"

میرے انتا کینے کے بعد بی پرلیں کا نفرنس یے اختیام کو پہنی اور پھر میں اور ای بھی گھر پر میں

(دوپنيزه وه

READING

Regitori





#### قط16

معاشرے کے بطن سے لکل وہ تھی ہیں، جود حرد کنیں برائے ہے۔ برائے کردیں گی رفعت سراج کے جادوگر الم سے

چن بھی ڈاکٹر علی عثان کوسامنے یا کراپٹی حواس باختگی کنٹرول کرنے گئی۔ ''السلام علیم ڈاکٹر ……''اس نے اپنی چھو کی ہوئی سانسوں پر قابو یا کرسلام کیا۔ ''ویلیم انسلام ……آپ سساس وقت؟ خیریت ہے ناں ……' ڈواکٹر علیٰ عثان کی نظریں مہ وژن پر تھیں جو بالکل نڈ ھال نظر آرای تھی۔

۔ '' جب خبریت نہیں ہوتی تو ہا سبطل میں آتے ہیں .... ورندتو ہا سبطل کے نام سے ہی پناہ ما نگتے ہیں۔اس کو دو تھنتے سے وومیٹنگ ہور ہی ہے۔ دیکھیں کتنی و یک لگ رہی ہے جیسے پہتیمیں کب سے بیار ہو۔'' چن نے پریشانی سے مدوش کی طرف و کیکھتے ہوئے کہا۔

'''ادہ ……آپ اے ایم جنسی ٹیل نے کر جا تیں … میں پانچ منٹ ٹیں کانچا ہوں۔' ڈاکٹر علی عثال نے

الجمي تك يمل فون ما تحديث بكر ابهوا تفال جيب من ذالته بوت الميرجنسي كي ظرف اشاره كيا\_

'' ماشاءاللہ ..... بہت کیوٹ ہے۔ ڈونٹ دری بے بی .....ابھی تھوڑی دیریٹس آپ بالکل تھیک ہوجا ئیں گی اور بھاگتی ہوئی اینے گھر جائیں گی۔

ڈاکٹر علی عثان نے مدوش کا گال چیموکراس سے اندرنی روح پھو تکنے کی کوشش کی۔

ہم تو تا تا کے گھر رہتے ہیں خالہ .....مدوش نے لفظ اپنے گھر 'من کر بردی کمزور آواز اور خاصی جیرت سے چمن سے کھا تھا۔

'' نانا کا گھر .....فالہ.... ڈاکٹرعثان چونے۔وگر نهاس مرتبہ تو وہ یمی سمجھے تھے کہ چن اپنی جیٹی کونے کر آئی

\_\_\_ ''اچھااچھا.....جلدی چلو....' چن اسے ای طرح اپنے ساتھ کھینچتی ہو کی ایمرجنسی کی طرف بردھ گئی جس انداز میں ہا پیلل میں داخل ہو کی تھی۔

• O.T فی طرف بزھتے ہوئے ڈاکٹر علی سے چیرے برتظر کاعکس تھا۔

ووسيزه 40





جانے کیا وقت ہو چلاتھا جب وہ گھر پہنچاتھا۔ زندگی میں شاید پہلی باروہ بغیر Change کے ٹوٹی شاخ کی طرح بيثريراوندها كركمااوراي طرح كمرى نينديس چلاكميا\_ آج اس نے ڈنر مجمی خوب ڈٹ کر کیا تھا۔ دل میں وحشیں بھری ہوئی تھیں اور وہاغ میں پندار کی

ما دُف ذہن كير ماتھ كھا تا چلا كيا۔ پہلے ايك سالم ش ..... پارلا مورى چرف ، افغاني بلاؤ رائية ..... يائن ا يك جون ، جاكليث آس كريم ..... پليث بحرسلا داسے بوش جيس تفاكه اس نے كس رفقار سے ڈرائيو كى بجر \_ پیٹ کی دجہ سے بار ہارآ جمعیں بند ہوئی جاتی تھیں۔ای لیے بیڈ بر کرتے ہی سو گیا۔

اس دنیا کودار المشقد کہا گیا ہے۔ بے شار انسان دل کے دروچھپائے اپنے معمولات نمٹاتے ہیں۔جو قبقبدلگا كر بشتاب أسے رشك سے ديكھتے ہيں۔إس بات سے بے خبر ..... كم إس مشقت كا ه ميس كولى ميں بچا موا۔ دکھ، پریشانی، روبوں کے زخم ..... نیاریاں ،سب کے ساتھ ہیں۔ بیدونیا جائے عبرت ہے۔ جائے رفک

ب پناه خوش اور ب بناه د که ظرف کا پیانه ناپند آئے ہیں۔انسان کی حقیقی اور ورست قیت کا حین کرنے

مرحس برعم تاہوہ بھتاہے۔ جنت سے بے دیل کے بعدوہ نیسرا ہے۔ " " مرکو .... سنبری چھر کھٹ سے کرنے کے بعد بالس کے جنگل کا سامنا تھا۔ ہردوقدم پر تھوکر لگ رہی تھی

گز بھر کا فاصلہ صدی کا سِفرلگ رہا تھا۔ ہمیشہ کے لیے لطف وروحانی مسرتوں کے بھن جانے کا احساس کھات مين بيضي علية كامرخ أيتكمون كاطرح خوفياك تعاب

كېرى نيندى بناه لى كى خودفرى كى رئىتى چا دراوژ ھا كى \_

نانا جان کو دوا کھلائے کے بعد ان کے کرے میں گئے ہے پالش جدی پیشی آئینے میں خود کو ایک نظر و یکھا

واش بین برآ ویزال چنچ ہوئے آئیے میں خاصی توجہ ہے ویکھا تھا۔ پھرا پنے کمرے میں آ کر ماں کی سہ رخي وُرينك تبيل من مختلف اينكل سيداينا جائزه لياتها\_

اس نے ای فطری سیائی کے ساتھ اتن بھی حور پری بیش موں کہ کوئی میری خاطرا پی بیوی کو چھوڑ و بجزیہ کیا جواس کے دل میں قدرتی جشمے کی طرح اُبلتی رہتی تھی۔

ليكن جوكه كرم محت بين ....اس بريقين تو كرنا پر ساكا ..

عورت این زندگی سب سے حسین دھوکہ خوب ول کھول کر اور بردی خوشی سے کھائی ہے۔ ایک خوشی کاسمندر تھا۔سمندر بھی وہ جس پر ماد کامل نثار ہوتا ہےتو جوار بھائے کی صورت جا ند کامنہ چوہنے کے لیے چل جا تا ہے۔ اہریں گاہے گاہے یائی کی تن ہوئی جا دری محسوں ہوتی ہیں۔ • • أيك ملكاسا دباؤول بروقف وقف سه پر رباتها- ميا بي نوعيت كاپېلا ادارك تها- ول دهر كنه كا اندازيدل



میا تھا۔ ہر دھڑ کن خوش گواری اور تازگی کی بیا مبر تقی۔ ایک لہری بل میں گزرتی تقی اور اس طرح کو یا بیا سی زمین ساون کی پہلی پھوار کو والہانہ اپنے دامن میں

سمویں ہے۔ چاہے جانے کے احساس کی اہریں ....اس کے وجود کو گدگدار ہی تھیں۔وار فنگی ان اہروں کار دِمَل تھی۔ بی چاہتا تھا بس وہ پلک جھیکتے اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔وہ آئیسیں بند کرنے اور آنے والا خاموش محبت پاش

کی،حیاآنے کی۔

مدوش كونوراً دُرب لكادي كئي تقى \_ چمن اس كے قريب بيٹنى كبرى سوچ بين تقى \_ مدوش نے اس كا ہاتھ تقاما ہوا تفاس خوف سے کہ خالداہے اکیلا چھوڑ کرنہ چلی جائے۔

ہاتھ کی گردنت ڈھیلی پڑی تو چن نے جونک کرمہ دش کی طرف دیکھا۔جو گہری نید سوچکی تھی ہے۔ کے چیرے پرسکھ کی کیفیت محسوں کر کے خود بھی سکھ کا سانس لیا ادر آ ہستگی ہے اس کا ہاتھ بیڈیر ٹاکا دیا۔ اور کھڑی

ے روٹ کے دوخ کیے تھے۔ آ دھا گھنٹہ پہلے عطیہ بیٹم کا فون آیا تعابہت پریٹان تھیں۔ چن نے ان کوسل تشفی دی اور مہوش کی طرف سے اطمینان دلایا۔ سوئے ہوئے کی رات جھوٹی اور جائتے ہوئے کی بہاڑی ہی ہوتی

ڈاکٹرنے کہا تھا کہ وال کوم از کم دوڈر پس لگیں گی کیونکہ اس کےجسم میں یانی کی مخطریا ک حد تک ہوچکی ہے۔ بیچاتو یوں بھی پھول کی طرح تازیک ہوتے ہیں۔

آب اسے تین ڈریس لگادیں۔ اس نے لفظ خطرناک حدثک "س کر پرس بے ساختگی ہے کیا تھا۔ " بچی بے زار ہوجائے گی .... نیجے نارش حالت میں واپس آجا ئیں تو بیڈیر کیٹنا پیند نہیں کرتے۔ آہیں Activity سوجھنے لتی ہے۔ بس آپ اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیے گا۔ بیددودن میں سیٹ ہوجائے گی۔ بچوں کو بیڈ پر لینٹا ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی جرم پر بردی سخت سرزادے دمی گئی ہو۔ ڈاکٹر علی نے بردے بے ساختہ عمر ساوہ انداز میں اس کی فر مائش کا جواب دیا تھا۔

ماشاء الله آپ کے ملتے بیج بین Experienced کتے ہیں چن کے منہ سے بے ساختگی میں پیسل گیا تھا۔ڈاکٹرعلی کے چہرے پر لکلفت سنجید کی جھلکنے لگی۔

نی الحال تو میری ایک چیونی می بهن ہے.....اور بس....!

'' چھوٹی می مین .....!' 'چمن نے پوری آ تکھیں کھول کرڈا کڑعلی کومرے پاؤں تک و یکھاتھا۔ آپ اتنی جیران کیوں ہورہی ہیں؟انسان کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں انہوں نے فکلفتہ انداز میں کہا تھا دور کس

اور فور آبی کسی وار ڈ کی طرف بردھ <u>گئے تھے۔</u>

📲 چمن انجمی تک بینی سوچ روی تھی ۔ چھوٹی سی بین ..... نابروا بھائی .....!''

\$.....\$.....\$

بو تصنية ى بانوآ يا ك آ كُوكل كي تقي

آ كُله كلتے بى بہلا خيال ثمر كا آيا ..... او تھتے وجو ديس بجل بي كوندگئ \_

پیتاین دات محے کہاں مارامارا پھرتار ہامیرا بچہ ....کیر بویا تھا گھر میں .... نیم لگالیتی تو بھی پچھ کھے ہوتا سابه بنی ملتا اور میشی نولیاں بھی ..... بھلے کوئی چھوہڑ آ جاتی ..... کھر میں بیچے کھیلتے تو پھوہڑ پن بھی برداشت کر لیتی ....منحور ..... یا کل بناد با میرے بیچ کو .....

سلیریاؤں میں پھنسا کرخودکو تھیئتی ہوئی ہاہر کی طرف چلیں ....سب سے پہلے نیے جھا تک کرشمر کی کارد مکھ كرتسلى كى پھرقدر \_ يسكون كاسالس بحركر داش روم كى طرف چل پرير \_

تمركي آ كھ خود بخو د كھل گئي تھى ....اس نے حواسوں ميں آتے ہى اپنى حالت پرغور كيا۔ پاؤں ميں جرابين اور مکلے میں ٹائی تک پھنسی ہوئی تھی۔ایک گزری ہوئی صبح یائل چھنکاتی مسکراتی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ا یک رات حیدرآ بادے کرا جی تک خودڈ رائیور کر کے رات کے تین بجے جب کھر پہنچا تو ای نے بوی جاہ ہے اس کی تھن دونوں ہاتھوں میں سمیٹی تھی۔ جوتے جرابیں، ٹائی اُ تاری تھی سرکے بیجے تکبیر تھی۔ کیا تھا۔ شریف كاديرى بنن كلوك تتح نينرے بوجمل أسمين وي تقين

وہ ایک بھتھے سے سیدھا ہو کیا اور لیٹے لیٹے ٹائی ڈھیلی کر کے اتار نے نگا اگر بیعورت ای طرح آسے بن کر

ميرا پيچيا كر تى ربى تو ميں أيك دن ضرور يا كن بوجاؤ ل گا\_

بيتنالي اس كمر \_ كوقبرستان بناد \_ كي \_

مصنالے برمیز کرنا جاہے۔

' میں اس عورت کی ایک ایک نشانی اس کمرے سے نکال کر آگ نگادوں گا۔' وہ ٹائی کھینچے ہوئے تیج و تاب کھار ہاتھا۔

\*\*\*\*

اس بے وقع ف الرک کا نا نا تو قیامت تک ناں نال کر تارہے گا۔ لڑکی قابوآ حمی توایک دن میں بہت پچھ بدل جائے گا۔ عشق کااعتراف کر کے تو آھیا ہوں۔

ات توخوش مونا جا ہے۔وران اجاڑے کھر میں کیا کردہی تھی؟ اس کی و Valuc بنادی ہے۔اس کی مرداندا ناعود کرآئی.

ابھی بون کرتا ہوں۔ آخراس کا'ری ایکشن بھی تو دیکھنا جا ہیے۔ شمرنے اِدھراَ دھر ہاتھ مار کرسیل بون شولا۔ آوہ.....اب اس نے کو دنت بھرے انداز میں گہری سائس ھیتی ۔اور بڑے مجبوری کے انداز میں اُٹھاصو فے یریرْ اکوٹ اٹھایا۔جیبیں ہاتھ سے دیا کر چیک گیں۔ایک جیب سے سل فون برآ مدہوگیا۔

واپس پلٹا اور دھیے ہے بیڈ کے کنارے برنگ کیا۔ ندا کا نمبر ڈاکٹک کسٹ میں موجود تھا۔ نوراڈ اکل کر دیا۔ ر گات یاس مور ہی تھی۔ دل کی دھر کن بیٹر تبیب مور ہی تھی۔

READING Nagitan

نور کے تڑے تو آئے گئی تنی موبائل کی رنگ یول لگی کو یا کسی نے گرم سازمیں کا نول میں گھونپ دی ہوں۔ مجری نیند میں بڑی مشکل سے رابط منقطع کیا ..... مگر رنگ دوبارہ ہونے لگی عدانے پھر سابقہ جرکت کی اور سل ون تھے کے نیچ دیا کر سرد کھ کر پھرسے مجری نیندمیں جانے لگی۔

اب تیلے کے بیٹے سے رنگ کی آ دار آ رہی تھی۔اس نے اپنی پسند کا گیت بطور رنگ ٹون ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا۔ تیکیے کے شیچے سے گیت کی آ واز آ رای تھی۔

اليس تو ڈا ڈھاد کھاں کوئی

کیے دایار ندو چیم<sup>و</sup>ے

سب کے یاروں کی ایمی کی تیسی .....اللہ کرے سب بچھڑ جا کیں جہنم میں جا کیں اس نے بیموچ کرسل تکلیے کے پنچے سے نگالا کہ پاورڈ آف ہی کر دے۔ تا کہ جان چھوٹے اور دہ آرام سے سوجائے۔ کسیدالہ جمہ

کے دایارندو چھڑے معنی کی آ واز کے ساتھ ہی شبیر حسین کی دھاڑ بھی گونی۔

''ارے میاتی در سے بھو نپون کر ہاہے۔ کی کوسویر بے سویر بے مصیبت آئی .... اربے امریکہ یکن تورات ہور بی ہوگی ۔لگاہے اس نا نبخار کوسار بے سود بے کی ماری یاد آئی ہوگی۔ ذرامیری بات کرانا .... ابھی سناتا

اس تودوجار... غرا بها آنا تکھیں بھاڑے اسکرین کی طرف گھور رہی تھی۔ کال ریسو کرنے میں در کر دی تو رابط پھر منقطع

ہو گیا تھا۔ اب اسکرین پر تین مس کال ظاہر ہور ہی تھیں۔ اتن می صبح سرنے فون کیا ۔۔۔ لگنا ہے ساری رات سوئے نیس ۔ تا تا کی گھن کرج ایک طرف و وتو حسین خیال میں کھوچکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب اسے کال بیک کر تاجا ہیں۔ ای کمھے از سرنو Ring شر درع ہوگئی۔

کے وایار ندوجی رے ارے میں کہدر ہاہوں میری بات کراؤ۔ عمانے محبرا کر Silent کا بنن و با دیا۔ اور اُ انجمن میں پڑائی کہ کال کیے وصول کرے۔ تا ناجان کے تو کان ای إدهر الكي موت ميل شركانام بنونBlink مور باتها ..

رسی است است است میں سے است کی انگے تمبرے کال آر ہی تھی۔ 'جھے بھی بہت زورے نیندا رہی ہے۔ '' نانا جان آپ سوچا کیں سست کی رابطہ مقطع ہو گیا۔اس نے کوفت کے عالم میں اپنی چیٹانی پر ہاتھ مارااور

سیل فون سمّی میں د با کر داش روم کی طرف چل دی۔

ارے کس بد بخت کواس سے اٹھ کھیلیاں سوجھی ہیں۔ نماز کے ندروزے کے میچ صبح شیطانی چکر ....شہیر حسین کی بڑ بڑا ہٹ سنائے میں یوں کونے رائ تھی جیسے تھنے جنگل کی رات میں شیر دھاڑر ہاہو۔ مسین کی بڑ بڑا ہٹ سنائے میں یوں کونے رائ تھی جیسے تھنے جنگل کی رات میں شیر دھاڑر ہاہو۔ ندانے واش ردم میں داخل ہوکر دروازہ بند کر کے بالٹی آئے کر کے شادر کھول دیا اور ثمر کا نمبر ڈائل کرنے

تمر بری طرح بےزار ہوکر واش روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیل فون کی رنگ نے پاؤں میں زنجیرڈ ال





PAKSOCIETY

دی - لیک کرآ مے ہوااور سیل فون اُٹھا کر Caller کا نام دیکھااور جیسے اپنی آتھموں پر یفین ندآیا۔سامنے نداکا لگتاہے تھے کررہی تھی۔ایک طمانیت کے احباس کے ساتھ اس نے کال وصول کی۔ ''جی محتر مہ…۔کیا نیندگی کولیاں کھا کرسور ہی تھیں۔''ثمر کے لیجے میں تازی عود کرآئی۔ سونے کے لیے نیندکی کولی کھاتے ہیں اور خود کشی کرنے کے لیے بہت ساری نیندکی کولیاں ... میرامرنے کا کو فی اراوہ تھیں ..... اُدھرے فطری اور بے ساختہ انداز میں جواب آیا۔ زندگی بہت حسین تکتے تھی ہے۔ایک اچھے بھلے انسان کو پاکل جو بنادیا ہے .... ہے نال علت من ها-اسه بربال يرشاك كميانا ها-" الله .... مر ... أب كسى باليس كرد بي " عدا كمبر اكر شرماكر كهد بي تلى \_ '' تمہارا کوئی سر پیربھی ہے؟ میں تم سے شاوی کرنے جار ہا ہوں اور تم ابھی تک سر دھڑیاؤں میں آتکی ہوئی جو ترنے بہت بیار بحرے کیے میں جھاڑ بلائی۔ " و الرا المول؟ " عمراكي وازيس محبرا بهث ادرب بسي تعي \_ ہر ہام ہے ہیں۔ آپ کا نام تو بھی بھی نہیں لے سکتی شروع سے سر جو کہ رہی ہوں۔ ندا کا برامعصوبات جواب آیا۔ آپ کا نام تو بھی بھی نہیں لے سکتی شروع سے سر جو کہ رہی ہوں۔ ندا کا برامعصوبات جواب آیا۔ منعتلی اس کے حوصلے سے زیادہ تھی جس کی وہ تاب ندلا سکی تھی میر نے ممری سالس لی اور دوبارہ عراكي عمر كالركيوں كے ليے اتفاق كافي موتا ہے۔ جا بنے والا متوقع فيمل تك زير بحث لانے الكرتوبي ياك ادر سجیدی کی ضانت مجھ ٹی جاتی ہے۔ ایک بہت چھوٹی کی بیاری کی چڑیا .... پنجرے میں رفصال تھی سرستی میں وصیان بی نہیں ایا کیا جگل کیا اس نازک عمر میں ہرراہ پل صراط ہوتی ہے۔ اگر سوسال کی زیر کی بھی ہوتو آنے والے سالوں سے فیصلے ای عمر میں ہوجائے ہیں۔ ياغ باژي واني وادي يا تاني ميكسرال كى Recognized شخصيت يعني ومصلت " (م+ح+ص+ك+ت) ياكس بحول في بعد تبرتك دحول كاسفر ..... جے پیاجا ہے وہی سہائن جودل سے اتر جائے تو ہر ہن ای نازک عمر میں بی تو ہوجا تا ہے۔ میں میں ای نازک عمر میں بی تو ہوجا تا ہے

ووچيزه 46



میرنازک عمرایک شهرخی موتی ہے۔ باتی پھرتنصیلات ، وضاحتیں ،عدالتیں، طانتیں ، پنجائتیں ، رشتے در رشيخ بي دري رويه، يا تو سرسبروا ديال ..... يا پھرا عرص گھاڻيال، کھا ئيال \_ عورت کی زعر کی میں بھول کی تو محفوائش ہی نہیں ..... ىندىشتەمعاف كرتے بين نەمعاشرە ممر نازک عمر میں نازک موڑ آئی جاتے ہیں۔ بہت کچھا چھا بھی لگتا ہے اور سچا بھی ..... پھر ول من مانی كرك ايك جوالو تعيف كے ليے تيار بوري جاتا ہے۔ سید حی سادی جذباتی ، باحیا ..... کم اعتاد و جن رساسے عاری ..... وہ تو اس ہوش زباا تکشاف کے بعد کہ کسی نے اپنی برسول کی پرائی شادی اس کے عشق میں گنوادی جا ہے والے نے بغیر Surity کے اتا کچھ کرڈ الا۔اب است بحی تو کیجھ کرناہوگا۔ اور پیرشادی اب بیس موکی تو کب موکی؟ خدانخ استنانا جان الله كويارے موصح تو ميرى شادى كيے موكى؟ زمس أن على جنب تك الركا وهوندي كى تب تك مين الميلي كيسے رموں كى؟ شرف دال مين طابيتوں كا ديا جلا دیا تھا۔ دل جواز ڈھونڈنے لگا۔اب توجوہونا ہے جلاک سے بوجائے۔ يل أو نا ناجان ب صاف ماف كهدوول كي \_ آج كل سب أو بيرج كرت بين کین کی نے تو سر سے توجیل کی ۔ اس کی فطری صدافت نے سر ایھارا۔ حربرالأكرت بين ....دوشيز كي والهاندي-مركا لو المرجى ببت شاعار ہوكا \_اب كى ستول ميں ذبن دوڑنے لكا فرنيج بحي Latest موكا است ویل آف ہیں ... جنت او میں بنا ہوگا ... حب ول جا ہتا ہوگا شاچک پر بطے جاتے ہوں کے ان کی کار کا ما ڈل بھی بیچ ہوا ہے۔ ہرسال ہی پہنچ کرتے ہوں کے وہ مسین خواب دیکھنے لی۔جواس عرى الركيول كى كزورى موسية بال ساتھ ہی اسے مشکل کاعل بھی سوجھ کیا۔ ناناجان توبات سننے سے پہلے بی کا لوں پر ہاتھ رکھ کیں مے۔ میں سرے بہتی ہوں وہ پہلے زمس آئٹ سے بات کر سے۔ ادرا بن اِم جان کو ضرور لے کر آئٹ سے زمن آنٹی کا خیال آتے ہی ذہن میں بر پاطوفان تھم کیا۔ جیسے سی کنارے بر پھنے کی ہو۔ طمانیت بھرا سالس ليا ..... اور دوباره ي سون كي كوشش كرن لكي رات دیر تک تمهاری راه دینمی ..... خیریت رای تال بینا؟ بانوآیانے تمرکودکھا دکھا کرلز کھڑاتے انگڑاتے آملیٹ، یرانتھے پرمشمل ناشتہ بنا کر بی لیا تھا۔اب جائے کیکرٹیبل کی طرف آر ہی تھیں۔ اور وقتوں میں تو شمرا پی موجودگی میں انہیں اپنا کوئی ذاتی کام کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ مگر آج شمر کی وہی کیفیت اور طرح کی تھی۔ سارا دن منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ رہجی کرنا تھا وہ بھی کرنا تھا۔ سب سے بردھ کر ہاں کو دوشده 47 Steeling.

جی ای جان .....رات دوستوں کے ساتھ کھانے پر چلا گیا تھا۔ سب خیریت ہے کوئی فکر کی بات نہیں۔اس ورص میں سراتیا تشفیر بنے خاص بات سے پہلے سلی دشفی دی۔ تر ہے ....بس اپنا خیال رکھا کرو۔ ابھی تمہاری کوئی ایسی خاص عمرتہیں ہے۔ گلریں انسان کو بوڑھا کردیق ہیں۔ بانوآ بانے اپنی بات متوانے کی نبیت سے لاؤ دلار کا آغاز کیا۔ جی ای جان .....بس اب تو ساری فکریں ختم ہوجا کیں گی۔ آپ کی بہت ساری خواہشیں پوری ہوجا کیں انتاءالله بانوآپاکے لیج میں ترنگ ی آئی ہمبت پاش نظروں سے جٹے کی طرف دیکھا۔ تو پھر آپ آج ندا کے گھر چل رہی ہیں نال .....دیے ہی بہت دیر ہوگئ ہے میراخیال ہے اب مزید دیر نہیں ہونا چاہیے۔ ''ندا۔۔۔۔؟ کون ندا؟ بانو آپا اپنے حافظے پرز دردیے لگیں۔ دی جس کے نانا آپ کو پہند نہیں آئے۔ گر مجھے شادی ٹانا سے نہیں غدا سے کرنا ہے۔ ثمر نے اب بردی بس اس الركي كا نام دوباره نه ليزام شرمين الركيون كا قط ب جومين پھر سے ذليل ہونے و مان جاؤں؟ بانوآ یا کولا بھڑی چے تکنی دیسے ہی ہائی بلڈ پریشر کی مریضتمیں میمیر امنٹ تورہا ہی نہیں تھا۔ میں نے بیقصہ ای دن قتم کردیا تفاقم پھرسورے سورے لے کرجے گئے۔ ای دن قتم کر در دیکھو میسے قوم شود کے گھنڈرات نا نا جیسے آٹار فقد یمہ ہمارے پاس کس چیز کی گئی ہے؟ ہمیں کی کی دولت یاغر بت سے کیالینا دیناشر مال کے از مرنو کھلے انکار پر آندرہی اندرسے یا ہونے لگا۔ رئن جہن گھریارسب کیجھرد کھنا پڑتا ہے۔کل کو بال بیچے ہوں گے ان کاد ہ نھیال ہوگا۔ ادر پھرموت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ..... تا تا کوساتھ جہز میں لائے گی شادی کے بعد کون دیکھ بھال کرے گا بڑے میاں کی .....خود ہی عقب کی ہائے سوچو۔ یمیں کی ہے۔ بانوآ یا آخری میئر میں انجن چلار ہی تھیں۔ بریک نگانا محال تھا۔ بیددہ فرین تھی جس کے سائے گدھا آنے پر سریند میں سرین کی تقد بھی ہریک تبیں لگائے جاسکتے تھے۔ تمرایک لفظ ہو ملے بغیر ٹشوسے ہاتھ مندصاف کر کے کھڑا ہو گیا۔ اِنوآ پانے قدرے تعجب سے بیٹے کی طرف ہا۔ ''ارے چائے توختم کرد .....' ثمر سی اُن ٹی کر کے اپنے بیڈردم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ افشاں آج دد قین لڑکیوں کی تصویریں لارہی ہے..... یہاں کون بی عشق محبت کی کہانی ہے۔سنجال لوں بانوآیانے چند انے متفکر ہے کے بعد اپنا پیدائش اعتاد بحال کرنے کی کوشش کی۔ ڈ اکٹر علی عثمان آف کر کے جارہے تھے۔ زیادہ تروہ نائٹ ہی کو ہوتے تھے اس کی ایک خاص وجہ ان کی بہن تھی۔ رات کو دہ سوجاتی تھی دن میں دہ اس کے سامنے ہوتے تھے۔



چن بھی گھر جانے کی تیاری کررہی تھی۔مدوش کو چیک اپ کے بعد ڈسچارج کردیا گیاتھا۔ میں اپنے گھر جارہا ہوں ۔۔۔۔ آپ اپنے گھر جائیں۔اور آئندہ بیار ہوکر یہاں آنے کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔ آپ کو پتا ہے تا Health Is Wealth وہ جھک کر مدوش کا گال چھو کر بہت اپنائیت سے کہ رہے تھے۔مہ وش نے بھی جواب میں مسکر اکر کردن ہلائی۔ "اللّٰد آپ سے بہت اچھا کام لے رہا ہے۔وہ لوگ بہت کی ہوتے ہیں جو بھلائی کے کام کے لیے منتخب

کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرعلی چمن کا حوصلہ بڑھانے کی نبیت ہے کہدر ہے تھے۔انہیں یا دنھائمس طرح وہ مدوش کی تنھی ہی بہن کو سنہ التر ہیں جس کہ ان اور کے جنوب کے زالت میں مالم تھے

سنجالتی رہی ۔۔جس کی ماں اس کوجنم و ہے کرخالت ابدی ہے جاملی تھی۔ تھینک بوڈ اکٹر ۔۔۔۔۔ بہرحال بیرمیرافرض ہے ۔ کسی پربھی احسان ہیں ۔ چمن کوبھی آخر کچھیو کہنا تھا۔ مدوش کے اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ ڈاکٹر عثمان شاید بےلوث خالہ کی ذمہ داریوں کا اعداز ہ لگا تا جاہ رہے

ڈاکٹر انگل میری صرف ایک بہن ہے ماہ پارہ .....نورالعین تو اللہ میاں کے پاس چلی گئے۔ دہاں ماما بھی ہیں ناب ..... نورالعین بہت چھوٹی تھی ماما کے بغیر نہیں روسکتی تھی۔مدوش بلاسو سے سمجھے بے ساختہ بول پڑی تھی۔ چمن کے ول پر چوٹ پڑی اور ڈاکٹر علی کے ذہن پر انہوں نے بہت ہرر دی اور پیارے مدوش کی طرف ویکھا اور چمن سے کویا ہوئے۔

آپ کے اپنے بیچے بھی ہوں گے۔انہیں یا دختا کہ چمن نے بتایا تقاؤہ شادی شدہ ہے۔ ڈاکٹر انکل خالہ کے گھر میں تو بچے ہی نہیں ہیں ....اس سے بل کہ چمن پچھے کہتی۔ مہ وش پھر پٹر پٹر بول

ن المرعلی نے لاشعوری انواز میں جو نک کر جس کی طراف دیکھا تھا۔ چس نظر جرآ گئی ہے۔ ''سوری .....شاید میں برسٹل ہور ہاہول ۔''

مدوش بہت کیوٹ ہے۔ میری بھی آیک چھوٹی کی بہن ہے جومدوش کی طرح بہت پیاری ہا تیں کر تی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کی دن مددش کو ٹیمنا سے ملواتے ہیں وہ بہت خوش ہوگی۔ ڈاکٹرعلی بڑی ساوگی اور خلوص سے میں ہوتھ

آپ کی چھوٹی بہن آپ سے کتنی چھوٹی ہے۔ چمن جوجیران کتھی بےاختیار سوال کر بیٹھی تھی۔ کائی چھوٹی ہے نیکسٹ ویک اس کی برتھ ڈے آ رہی ہے۔ایسا کرتے ہیں مہوش کو برتھ ڈے میں انوائٹ کرتے ہیں۔میری بہن کونئے نئے فرینڈ زبنا کر بہت خوش ہوتی ہے۔

چمن اب بہت توجہ ہے ڈاکٹر علی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے جانے کیوں لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر علی کا رویہ، خلوص مسکرا ہٹ عام نہیں غیر معمولی ہے وہ عام حالات میں ملنے والے ڈاکٹر فزیشن کی طرح محسوں نہیں ہوتے ہے۔ جن ہے اپائٹمنٹ لینے کے بعد جب ملاقات کی جاتی ہے تو لگتا ہے ٹھنڈ ہے کمرے میں کری پرکوئی رو بوٹ مبطاہے۔

۔ وہ سیکھ فزیشن تومسکراتے تک نہیں ہیں جومسیا کا طرہُ امتیاز ہونا چاہیے یوں لگتاہے جیسے اپنی باڈی لینگو جی ہے۔





سمجھارہے ہوں اتی فیس میں صرف بات ہو علی ہے مسکرانے کے الگ پیسے ہوں گے۔ ڈاکٹر انگل ہم آپ کی مسٹر کی برتھ ڈے میں ضردر آئیں مے۔مدوش تو برتھ ڈے کا نام س کر ہی جذباتی \_ بيج تو برته دُر مار في كانتظار كرتے بيں خواه كسى كى بوركبيں بوريد ليجيے خالہ خاموش بيں مكرمدوش نے واکٹر علی نے بہت شفیق انداز میں مدوش کے سریر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ "Wish U Good Luck" دو کویا بوتے۔ "All The Best" جن كو يكي كهنا يزار ان دونوں سے پہلے ڈاکٹرعلی عثمان باہر کی طرف بڑھ گئے ۔ چمن ان کی بیک پرنظر جما کرسوچ رہی تھی۔ جا كلدُ اسپيشلسك كواييانى مونا جايير. یہ بہا مرحد تو مہیں ہوا عطیہ ..... ہماری بنی میں کوئی کی نہیں ہے۔ بہت اچھی طرح کمر کوسنجاتی آ رہی ہے۔ بات میں جھاآتی ہے کہ شمر کی والدہ اولا دنہ ہونے کی وجہسے سید معسید معاملات و بھا اربی ہیں قدرت کے فصلے کو یا نے سے اٹکارکردہی ہیں۔ جس اب ان کے لیے تا قابل برداشت ہورہی ہے۔ مظور احد عطيد بيكم سے تاشينے كى بيز برخامے متفكرانداز من بات كردے سے كا اصل مسئلہ جن كى ساس ثر آئی ذات سے برانیں۔خراب حالات میں بھی اس کے سامنے گئی ہوں تو اس نے بہت عزیت واحر ا ویا ۔ بیشکمیزے بات کی میکن بہر حال ماں پھر مان ہے۔ مال کے سامنے شریف انسان بے بس ہوسکتاہے۔ عطيه بيكم في محكورا حريه الفاق كرت موت كها-اب اس کا سادہ ساحل بی ہے کہ میں خود تمر سے بات کروں۔ كيابات كرين مح .... كيا أبين مح .... عطيه بيتم به تابات بول برين -يمي كرتمهار بر المرتمهاري التي في إت كاسوال بر مضترب دياغ يه كام لوچن كاقصور بي بتاؤ .....وهم ہے معانی مانگ لے گی تمہاری کو فی تعلقی سامنے آئی تو ہم حساب سے خارج کردیں سے کھر بچانا گھرینانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ فی الحال ہمیں بہت مبرد ہمت سے محنت کرنا ہوگی۔ نتیج کے کیے جلد بازی سے بر میز کرنا ہوگا۔ مفکوراجرائے حکیماند در براندانداز میں ایک صاب سے عطیہ بیٹم کوبھی ہے جینی سے نکال رہے تھے۔ تو پیمرجلدی شجیجے ....ایساند ہو بات بہت زیادہ بگڑ جائے فدانخواستہ عطیہ بیٹم کا دل آٹھ پہر ہولتا بولتار ہتا تھا۔ بہتری کے امکا نات دیکھ کرجذباتی ہونے لگیں۔ انشاء الله ..... ميں آج بن شمرے اس كے آفس ميں ملول كانے في الحال بيريات جين كويتانے كي ضرورت مشکلوراحد کی جائے کی گری قوت کھوچکی تھی مگران کی جذباتی کیفیت بہت باقوت تھی ..... آ دھی بیالی جائے

☆.....☆.....☆

نرطم كا عداكے كمر آتا توروز كے معمولات ميں تھا۔ يا في منك كے ليے سى صبح صبح ايك راؤنڈ تولازي لكاتي تھی۔ جہاند بیرہ پختہ عمر خانون تھیں شبیر حسین کی حالت کے پیش نظر ہر رات دھڑ کوں کے ساتھ سوتی تھیں کہ شبیر حسین ذرا کی ذرامیں ہاتھوں میں آ جاتے تھے۔سوچا کرتی تھیں اب ان میں دھرا کیا ہے وہ تو نوای کی وجہ ہے خودکواٹھااٹھا کر بٹھانے کی کوشش کرتے رہینے ہیں۔

شدیداحساس ذمه داری جھی توروحانی اور جذباتی قوت کا استعارہ ہے۔

آ ج تو بہت ہی برالی بات ہوئی۔نداا نظار میں بیٹھی نظرِ آئی۔ گیٹ کھو لیے ہی اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر زمس کو خاموش رہنے کی تا کید کی اور اپنے کمرے میں لے آئی۔

بماکے پُراسراراِ ندازز کس کوخلجان میں بتلا کررہے تھے۔

کیکن جب ماجرا کھلا تو ساتھ تی منے بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔

بیکیا کہ رہی ہو؟ پہلا جملہ نے ساختگی میں منہ سے خود بخو دنکل میا تھا

آئی ۔۔۔ وہ کہ رہے ہیں کہ وہ مجھے عشق کرتے ہیں۔میری خاطر انہوں نے اپنی بیوی کو جھوڑ دیا ہے عدانے شرمائے شرمائے اعداز میں بتایا۔

شادي شده مرد کا عشق ..... يا کل بهو کی بوج

کل کوئم سے شاوی کے بعدا ہے چرکوئی نیاعشق ہو کیا تو کیا کروگی؟

بیٹا ۔۔۔ پیچھلوگ پیدائتی دل چینک ہوتے ہیں۔سب کی طرح دل تو انہیں بھی ایک ہی ماتا ہے مگر ان ہے

سنجالا كيال جاتا\_إدهراُ دهر تصنكتے كيرتے ہيں\_

دوسری بات سے پھے مروع رو میں کے ساتھ الفری بھی ہوجاتے ہیں دیکھنے میں تو تبہارے باس خاصے معقول اورسوجه بوجه والے لکتے ہیں سراکتا ہے بیٹھل بہت ہوشیار ہے ....اس نے کمر و تھ کرانداز ولگالیا کہ اس کھر کی د بواریں بہت شیجاور درواز نے کے فقل ہیں۔

ی ....؟ نداکوذرا مجھ ندآئی ہوئی ہوکرز من کی شکل دیکھنے گئی۔عدا کا جی اسپیڈ پریکر بن میا رقبس نے مجمی قدرے سانس لیااور ندا کے سر پر بردی شفقت ہے ہاتھ پھیرنے لکیس۔

میشادی شده مرد کھیلے کھائے ہوتے ہیں۔اتن بیارٹی بھولی بھالیائری پر جال ڈالنا کو کی مشکل کام نہیں۔ یہ تو تم نے بہت ہی اچھا کیا کہ مجھے سب کھے بتادیا۔

تمہاری ماب میری ایک المیل مہیلی یا دوست تھی تمہارا ہر طرح سے خیال رکھنا ،میری اخلاتی ذمہ داری ہے۔

ان بات کو نہیں حتم کردو۔

خ .... فتم كروول؟ أفى مرتو كهدر بي إلى ..

تم ہے کہ رہے ہیں نال .....ان ہے کہوائیس جو بات کرناہے جھے کریں فرٹس نے قصہ کوتاہ کیا۔ گھیگ ہے آئی .... میں سرے کہ دول کی مگرایک بات بتادوں ۔سرایسے ویسے ہیں ہیں ۔انہوں نے تو آئ تک آفس میں بھی میرے ساتھ جائے ہیں پی ....ن بھی باہر ملنے کے لیے کہا۔ نداصفائیاں پیش کر رہی تھی





اورزمس بےساختہ مشکرایز ی تھیں۔ بیٹا ....شردع شروع جب لڑکی کواحساس ہوتا ہے کہ کوئی اس پر مرمٹا ہے توالیے ہی اس کا وماغ خراب ہوتا ہے ۔۔ بہرحال میں شہیں مایوں نہیں کررہی .....مرو ووسری شاوی بھی کرتے ہیں۔ میرے حلق میں صرف آیک بات ائک رہی ہے۔ایک تو اچا نک آنا فاغشق ہونا ..... اور اتناز بروست عشق کہ بندے نے مجھے ہونے سے پہلے بیوی کو بھی فارغ کرویا۔ بهرحال بنده بهت معقول وکھائی ویتا ہے۔ایک مرتبہ بات تو ضرور ہونا جاہیے۔زخمس نے بھرپوراحساس ومہداری کے ساتھ نداجیسی جذباتی لڑکی کو بہت مہارت سے منٹرول میا۔ '' او کے …… میں سرے کہتی ہوں وہ آ ہے ہے ل کیں۔ میں سرکوآ پ کا کوعمیکٹ نمبروے ویتی ہوں۔ اور ہاں ..... تنی .... میں آپ کو ایک بات بتانا تو بھول ہی گئی۔ عرانے اینے رواجی اور مخصوص اعداز میں

وه کیا .... برکس کاول بزے زورے اچھلا۔ سراین مال کولے کرا ہے تھے مگرنا ناجان نے ان کی بہت انسلٹ کی اجھا ۔۔۔ زمس نے بہت تعجب ہے کہا تھا۔ وہ تو ابھی تک یہی سجھ رہی تھیں کہ کوئی موقع پرسٹ لڑگی کے برے حالات ہے فائدہ اٹھا کرآ کے بردھا ہے مگر مال کوساتھ لانے کا مطلب تو بھی ہے کہ کارروائی واضح ہے۔ معاملات خفيه تبين ميں\_

بعرام ہوں نے شعبر چیاہے کیابات کی؟ زمس کا اعداز اب پر شوق و جسس تھا و أف ..... بات كهال مولى نا نا جان نے تو البيں ايك كلائن يا ني نبيں پينے ديا۔وہ بھی غصے بين اُ کُھُر جل کئیں پندائے اپنی بیشائی پر ہاتھ مارنے کے بعد طریقے سے جواب ویا۔

> میں بھوٹی ؟' 'زکس نے گردن ہلائی۔ و كياسجه كنس؟ " عداكي آسمه على حرت الما كيكل كيس.

شبير جياكواس بات يرغمه بي كدان كالا والحكيم صاحب كوا تكاركون كيا كيا-" بیٹا ..... ایک بات کہوں؟ ترکس نے وجہ بیان کرنے کے ساتھ ہی چھانکشاف کرنے کا موڈ بنایا۔

. "جى ..... جى .....؟ عرائے جلدى سے بولى \_

بیٹا برامت ماننا....تبہارے سکے تا تاہیں گر میں عرصے سے ان کود مکھ رہی ہوں۔اب ان گا دما عی تو از ن درست نہیں۔ ہرونت جلنا گردھنا .....اولا و کی طرف سے مایوں ہونا .... بے بی غصہ، کمزور صحت ..... و مجھو بیٹا سیدهی می بات ہے۔ایک صحت مند خوش ہاش کر امیدانسان جس طرح سوچ سکتا ہے اس کی طرح سے بیار كمزور ووسرول برانحصاركرنے والانجيس سوچ سكتا\_

ار ووہروں پرا تصار کرنے والا ہیں سوج مسا۔ اِن کی اجازت' پیندنہ پیند کوئی معنی نہیں رکھتی۔ان ہے اپنی جان نہیں منبطلق وہ تہارے معاملات کیا

جمعے تو خودتمہاری فکررہتی ہے۔جوان خوبصورت کنواری بی کا کس طرح گزارا ہوگا ..... آج نا ناکی آ تھے بند ہوجاتی ہے۔ تو پھرا کیلی اس کھریس کیے دے گی؟"





آ ٹٹی گھر کولاک لگا کر جاب پر بھی نہیں جاسکتی۔ای کا اتفاسارا گولٹہ ٹا ٹا جان کے کمرے میں رکھاہے۔ بنک ے سارے پیے نکال کرلے آتے بیل کراپنا پیسائے پاس رکھنا جاہے۔ بیساس کا جس کے پاس ہوتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں بینک اشینمنٹ دیکھ لوا کا ؤنٹ میں تو پیسے ہی تیں ہیں۔ تین حیار ہزار والے پیکٹ تو میں نے اپنی آ تھوں ہے دیکھے ہیں۔اگریہلے دیکھ لیتی تو پھرجاب کرنے تھوڑا ہی جاتی ..... ا یک شاہر میں دی دی اور میں بچای والے استے سارے گندے میلے نوٹ جرے ہوئے ہیں۔اب تو میں ای شایر ہے متی جرنوٹ نکال کر کر دسری لے آتی ہوں۔ عداًا بی دھن میں بولتی چلی جار ہی تھی۔ برگس نے اپنا سر پکڑ نیا تھا. ہے۔ وقوف لڑکی .....میرے سامنے تواپینے گھرے راز کھول دیے۔ کسی اور کواپنے اٹائے ، نوٹوں کے شاہر کا دینا نہیں نہیں وہ تو میں آپ کو بتار ہی ہوں .....ہم غریب نہیں ہیں اتنے سارے پیسے تو نا نا جان نے گھر میں ہی ر کھے ہوئے ہیں۔ ندانے ہوئی سادگی سے جواب دیا۔ بات کیے ہیٹا ....زمس نے اب کمری سائس کینے کے بعد کہا۔ پڑھا ہے میں بہت سے انسان ای طرح ہوجاتے ہیں۔ زعرگی، دولت ہر چیز کے لیے حریش ہوجاتے مر روحتی ہے تو ہو کا بھی بڑھ جا تاہے۔ ترکس نے منٹ کے دیا غ سے اتج کہ کیا۔ ي اوكا كيا موتاب أنى؟ " مان معموميت سے سوال كيا يہ ا بينا .... اے لاج على مجھ لو۔ شاؤ ۔۔۔ انٹامال جع کیے بیٹھے ہیں۔ عکیم صاحب سے پانچ پانچ روپ کی پڑیاں لے کر کھاتے رہے اور اس خير .... اليها إننا جوز كربيت إلى تمهاري شادى يكام آئے كامرحومه بني كاسونا سنجائے بيتے بين اب تمهارے کا م آئے گا۔ آج کل موتاخر بدنا کوئی آسان کام بیں برگس کے انداز کی با کی طمانیت تھی۔ ورندسون رای میس کرے ال باب ال بات کی گئادی برائیس اخلاقا بہت کھر تایہ جانے گا میں تمہارے باس سے ملتی موں۔ انہوں نے میری سلی کردی تو ہمہ اللہ، شہیر چیا کوتو میں خودستھال لوں كى-اڭرودەمال كوساتھ لائے تصفور بہت اچھا ہو كيا۔ محرم رکی ای جان بہت غصے میں گئی تھیں۔اب نہیں آئیں گی۔ آنٹی ان کو بہت انسلٹ نیل ہوئی تھی۔ندا پر پیٹالی کی کیفیت میں مبتلا ہوئی جب بیٹے کا ول ہےتو100 بارآ نمیں گی ۔ بس اب تم مجھ پر چھوڑ و ..... بیمیری ذمہ داری ہے۔خود چھان بین کروں گی ..... آخر ایک روز اللہ کو بھی آب ان کے آفس جاکیں گی؟ خوبصورت امکانات نے ندا کے چیرے پر دنگ بھرادیے۔ آفن کیوں جاؤں گی .....انہیں اپنے گھر جائے پر بلاؤں گی۔ یہاں توشیر پچا کی وجہ ہے آ رام ہے بات کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا جمہیں بھی آنے کی ضرورت نہیں ..... جب تک میری سلینہیں ہوگی بات آ گے



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN



تہیں بڑھا دُل کی .....میرے آ<u>ے بھی</u> اولا دہے۔ بس تم انیس میرانمبردے کر کھو جھے بات کریں۔ زمس نے ندا کو بے ساختہ انداز میں مطلے لگا کر کہا تھا جواپنی خوشی کی کیفیت چھپانے کے لیے ہونفوں کی طرح أتحصي جميكار بي تعي

☆....☆....☆

شادی ایک ذمه داری کانام ہے بیٹا ....

إيك عبد وفاجوالله كانام في كركياجا تابي-

مقلوراحر ثمر کے مرصع اور ماڈرن اسٹائل میں سج آفس میں بیٹھے بہت شفق وزم کیجے میں مضبوط ولائل سے سمجھانے کی سعی کررہے تھے۔ ٹمر کے چیرے پراتن اجنبیت و بے مروتی تھی کہ مضبوط ولیل بھی نظر النگر الکر اگر

مجھاس خیال سے تکلیف ہود ہی ہے کہ آپ نے مہت زحمت کی شمر نے بے مہرا عمال اب اب کشائی

اب ييونو كلوز ہو چكاانكل....اى عهدِ وفانيا ہے كى خاطر ميں نے ذلت كى انتہار بھى صبر كيا تھا۔ عمرات کی صاحبزادی گھریسا نائی نین جائیں۔ ایسانہ کہو بیٹا سید گمانی تو ایک زہر ہے۔ایک امر نیل جو ہرے جمرے سرسبز گھروں کی ہریالی جان جاتی

الكل آب .... بہت سادہ ہیں .... جھے آپ کو مایوں کرتے ہوئے بہت تکلیف ہور ہی ہے۔ بہر خال آپ

نے بہت پیاردیا، بہت عزت دی تمر نے اپنی فطرت کے بہوجب بہر خال حقیقت کا اعتراف کیا۔ تفیق درم خو، عاجزان طبیعت کے مالک مشکورا جرمخاطب برای شخصیت کا بجر پوراز والے تھے۔ تمر کے

ساتھ توان کا باب سنے جیسا رشتہ تھا ال کر کوبسانے کے لیے میں کیا کرسکتا ہوں؟ تم جو کہو میں کرنے کے لیے

تیار ہوں مفکور احمہ کے انداز میں ایمی تک مایوی کا شائے میں تھا۔

اب بات حتم ہوچکی ہے انگل ..... طلاق کے پیپرای ہفتے چہن کومل جائیں مے وہ یہی جا ہی تھی ..... جو عورت کھریسانا جا ہتی ہے دہ کسی انتہا پر جاتے ہوئے ڈرتی ہے۔رکیتم کی باریک می ڈوری سے بندھا ہوتا ہے ہے رشته ..... پس مرد بوکراتن احتیاط کرتا تھادہ عورت بوکر بے فکر تھی۔

سوری انکل ..... دنیا دهرے أدهر موجائے مجھے برحال میں دوسری شادی كرنا ہے۔جوہوسومو۔

ددسری شادی ....جهت کو یاسر پر آرای می \_

كولے سے بيس رہے تھے۔

لگتا ہے تم نے واقعی دوسری شادی کی نیت کرلی ہے۔مشکوراحد کی مرتبہ کھکارنے کے بعد بولنے کے قابل





شمر جواب میں خاموش رہااور شخشے کے پارٹنظریں جمادیں۔ حرکات وسکتات سے ظاہر کیااب مزید ہو توہیں ہولےگا۔ مفکورا حمد بار بارٹنظرا تھاتے بار بار جھکاتے۔ مدعا پورا نہ ہونے کے مضبوط آٹار ظاہر ہوجا کیں تو ولائل کی تلاش بھی رک جاتی ہے۔ بلکہ ولیل ومنطق ریوانوں کانصاب لگتا ہے۔الفاظ بے معنی لگتے ہیں۔خاموشی آغوش ماور کا گہوارہ گئی ہے۔ ووڑ لگا کرمنظر سے غائب ہموجانے کو جی چاہتا ہے۔ایسے میں کوئی چیرہ دیکھے تو اسے یوں گئے جیسے کوئی جان

بچا کرآ یا مواور سانسیں بحال کر رہا ہو۔ عظیم خواہش کا صریت بننا .....کوئی کھیل نہیں ۔

یہ اور ساہ سرت برا ہے۔ مفکور احمدا پی جگہ سے بول اٹھے کو یا کوئی انہیں کڑھے سے تھیٹی کر نکال رہا ہوا پی وضع واری کا بھرم رکھتے ہوئے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔

ثمر کوتھامناپڑا .....کریچین کانہیں مشکورا حرکا ہاتھ تھا۔ سابقہ رشتے کالحاظ واحتر ام ایک ساجی مجبوری تھی۔

خالہ ہم ڈاکٹرانکل کی سسٹر کی برتھ ڈے میں جائیں کے تال؟''مہوش بہت آس لگا کر پوچے دہی تھی۔ بچیال رونق وخوشیوں کوترسی ہوئی تھیں۔ برتھ ڈے کائن کر بہت پُر جوش و حذبیاتی نظراآ رہی تھیں۔ انشاء اللہ ..... منرور جائیں گے۔

سور سرور جا ال سے اللہ کا اسکان سے جلیں سے مدیارہ مدوثی سے زیادہ کر جوش نظر آر رہی تھی۔ عالہ گفت بھی تولینا ہے تال سے نافیت لینے جلیں سے مدیارہ جسٹی ہے یا مدیارہ جسٹی فون پر ہوچے لیس کے بیٹا سسہ جس دن برتھ و سے میں جا تیں گے راستے میں رک کر گفت بھی لے لیں کے ۔ جس دن برتھ و سے میں جا تیں گے راستے میں رک کر گفت بھی لے لیں کے ۔

میں وان بر کھ وے کی جا ہیں ہے راستے ہیں زک رافت ہی ہے ہیں ہے۔ چلیں تعیک ہے۔ خالد پر میں ان کواپی برتھ وسے پر کئی بلاؤں گی۔ آپ پید ہے بیری برتھ وے کب

ہوئی ہے؟ مدوش نے سوال کیا۔ چمن چونک پڑی ۔ایک مرتبہ وہ خووہ می مدوش کی برتھ ڈے پر گفٹ لے کر پہنے گئی تھی فرووس نے برنے برے برے منہ بنائے تھے بھئی ہم انگریزوں کے نقشِ قدم پرنہیں چلتے .....عر گھٹ رہی ہے ریخو میں اس مناتے

۔ فضول کے چونچلے ....مہمانوں کا رش ..... پھایں پچاں روپے کے تعلق میں ڈبوں سے ..... ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے ۔تان خریج پرآ کرٹوٹ جاتی تھی۔

ايمن کو ہرودت کي تو سنناموتا فعالے لڙکي .... براخر چه ہي خرچہ ...

مدوش اورمه باره کي برتيوفي اتن شائدار جو کي کربس ....

خالہ سے جو گفٹ مانگوں کی خالہ دلائے گی ..... چمن نے دونوں کو ہاری ہاری پیار کیا۔ پرامس ....؟ مدیارہ کو یقین ندآیا۔

ليكاوالا برامس ....اس في مد ياره كوسيف سالكاليا- آئكموب ميس في ي اترف كلي\_





اے اپنا اور ایمن کا بحیین ماد آیا۔مشکور احمد اور عطیہ بنگم کتنے اہتمام ہے بیٹیوں کی سالگرہ مناتے تھے۔ ریفریشمنٹ الگ ہوتا تھا اور ڈ فرالگ ..... باہرے کیٹرنگ ہوئی تھی۔غباروں سے گھر بھرجا تا تھا اس نے بے ماں کی بچیوں کے چہروں پرالوہی مسرتوں کے رنگ و تکھے تو سوچنے لگی۔ یہ باقی بچی ہوئی زندگی ....بس اب اِن تھی پر یوں کے تام ....

جی .....بس ..... ایک ضروری میٹنگ شروع ہوگئی تو دہت گز رنے کا پید ہی نہ چلا :... شمر فدرے شرمسار ا نداز میں نشست کی طرف بڑھتے ہوئے کو یا ہوا۔

آبِ اسكيزآئے ہيں؟ زمس نے باہري طرف نظردوڑاتے ہوئے كہا۔

تى .....؟ من چھىمجھانىن يثراُ بھى كيا۔

کی .....؟ میں پھے مجھا ہیں یمراً جھ کیا۔ میرا مطلیب ہے آپ کی دالدہ صاحبہ تشریف نہیں لائیں؟ زمس نے عمیق نگاہ سے کچھا عدازہ نگانے کی

. تی وه نش اخلیا تک ان کی طبیعت خراب ہوگئی .....ثمر کو یہی جواب سوجھا ( اُف کتنا سیدها سا کام فسول میں

بات سے ہمر صاحب میں لگی لیٹی کی قائل میں اور سے بی میرے سامنے پیدا ہوئی اور میزی آ تھوں کے سامنے ہی ماشاءاللہ جوان ہولی۔

ا کیے ان ماس والد جوان ہوئی۔ دور پرے کے رشتے دار بہت میں محرقر میں رشتے دار صرف ایک سگا مامون ہے۔ وہ بھی جاکیس سال

ے اسریک میں آ با دہیں۔ جی ۔۔۔۔جی ۔۔۔۔جی ایا تھا عرائے؟ ثمر اِس طو مارتفصیل ہے اُلجھے لگا۔

آپ ندا کو پیند کرتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے وہ گئی آپ کو تاپیند نہیں کرتی ۔ اچھے طاندان کا پڑھا لکھا صاحب حیثیت ساتھی اے ل جائے اور کیا جاہے۔ عمر کھے اسمجھان می ہے۔ وہ دور کرنا جا ہتی ہول ۔ بظاہر ندا ے میراخون کارشتہ میں ہے مگرا تنا پرانا ساتھ ہے کہ میرے کیے دور شنے دارں سے بڑھ کر ہیں

جھے بھی اللہ کو جواب دیناہے۔ بس اپنی سلی کرنا جا ہتی ہوں۔ ترکس نے بہت محتاط انداز گفتگوا پنا اتھا۔ تی ..... تی ..... آپ جو پوچھنا چاہتی ہیں پوچھ کیجیے۔ میں ندا کے لیے سیرلیں ہوں اپنے گھر کی عزت بنانا د د

جابتا ہول \_ادر بس....

اليك بات كهون براتونبين ما فيس مي الرحم في الحيات موسة كها-

بالکل بھی نہیں ..... آپ کے ہرسوال کا جواب دوں گا۔ ثمر نے بڑے اعتادے کہا۔ اوراس کا اعتاد و کیوکر ہی نرگس مناسب الفاظ میں کہا۔ کیاوہ مرد قابلِ اعتباد ہوسکتا ہے جواپی اچھی جھلی شادی شدہ زندگی ایک نے عشق کی خیرے

سوالٰ بہت چبھتا ہوا تھا ....<u>ایک کمح کے لیے تمر چکرا کررہ گیا۔</u>

شادی بہت خراب چل رہی تھی۔ کئی مرتبہ طلاق کی نوبت آئی۔ مگر میں نے بہت صبر و ہر داشت سے معاملہ



سنهالار

اچھی بھلی شا دی شدہ زندگی کون اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتا ہے۔ بس ای دوران نمرا سے ملاقات ہوگئی۔ سیدھی سادی صاف کو بلکہ بہت معصوم می کڑ کی ہے میں عورت کی ہوشیار بوں کا ڈ سا ہوا ہوں۔ وہ میری زندگی سے بہت دور جا چکی ہے۔

ادلا دنہ ہونے کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریضہ بن گئتی ۔ایک پلی کاسکون نہیں تھا میری زندگی میں ..... ثمراتی روانی سے بولا کہ زمس کواس کی سچائی کا یفین کر ٹاپڑا۔

آب با قاعده طلاق وے بھے بیں؟ زمس نے قدر سے پھیاتے ہوئے سوال کیا۔

"Doucumentation Process کیل رہا ہے۔" ٹمرنے جان چیٹرانے والے انداز میں کہا۔ آپ بے فکر ہوجا کیں۔ میں ندا کے لیے الگ گھر کا بھی انظام کرسکتا ہوں۔ جار کمروں کا ایک لکڑری الپارٹمنٹ ہے۔ پہلے Rent Out کیا ہوا تھا آج کل خالی ہے۔ وہ میں حق مہر میں ندا کے نام لکھ دوں گا۔ اب اس سے بڑی ضانت کیا وے سکتا ہوں؟

اس بات پرتو نرگس نے دانعی بہت غورے ثمر کی طرف دیکھا تھا۔ کنگریٹ کی مخارتو ل ہے جھے کو کی دیچی نہیں۔گھر کا شکھ جا ہے اتفار ساہوں گھر کے شکھر کو کہ اس شکھر کی خاطرا پناسب پچھادینے کو تیار ہوں۔ ثمر کے چبرے سے جھلکنار دھائی کرب نرگس کوڑیا نے نگار کو یا انہوں نے شمر پراعتبار کرلیا۔

الک بات میں مفر در کلیئر کر و بناچا ہوں گا بٹمریڈ بڈ ب کی کیفیت میں وکھائی ویا۔ وہ کیا؟ نزمس چونک پڑیں لہجہ کسی خاص بات کی چفلی کھار ہاتھا۔

میری والدہ میرے نکار کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گی۔ شریف لاؤ زیروست وحا کہ کر دیا تھا۔ کیا مطلب .....؟ نذا او بتارین تھی آپ کی والدہ ایک بارتشریف لا گی تھیں اور رشتے ہی کی نیت سے آئی

می بالکل .....مگرنا تاجان نے اتنی ڈیا وہ عزت افر الی کی کہ دو کمی صورت راضی بہیں ہیں ۔ مگر آپ نکاح ہوجائے دیں .....خود بخو دیان جائیں گی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں مجھ سے الگ تو نہیں وسکیں مثر نے ساتھ ہی کہلی جسی دے ڈالی۔

میں ان کومنانے کی کوشش کروں گئی۔الی بھی کیا بات ہے۔ نرگس کواپٹی صلاحیتوں پر بھر پوراعتا دھا۔ میری مال ہیں ..... مجھے نے یادہ انہیں کون مجھ سکتا ہے۔

میں خفید شادی نہیں کروں گا۔ شادی میں میرے دوست احباب شریک ہوں گے۔ اچھا۔۔۔۔! زمین انجھن میں پڑگئیں۔

میرے دو ذاتی گھڑیں اس شریش۔ایک مشہورٹریڈنگ کمپنی میں ایکے عہدے پر فائز ہوں۔فراڈ کر کے شرچھو ڈکر قوجانے سے رہا۔ ٹمرزگس کی اجھن پرشدید کو فٹ میں مبتلا ہور ہاتھا۔ سیدھاسا کام لوہ کے جنے بن رہاتھا۔ مہیں نہیں ٹمر صاحب سے فدانخواستہ جھے آپ پر کوئی شک نہیں ہے۔ مگر دولہا کے ماں ہاپ شادی میں شریک ہوں تولڑ کی بہت معتبر ہوجاتی ہے۔ زگس نے جلدی سے دضاحت کی۔





PAKSOCIET

و کی کیچے ..... میں تو سارے سچ بول چکا۔اب آپ عماسے بات کر کیجے اور اپنا فیصلہ سنا و پیجیے۔ ثمر نے ريب واچ برنظر وال كراييخ روانه وي كاعتدب ويا-عدات بہلے تو مجھے اس کے نانا کوسنجالنا ہے۔ نرمس ہنوز مخصے میں نظر آ سیس میں جائے کے کرآتی ہوں۔ مجھے پانچ منٹ و سیجے۔ زمس نے ٹمرکور دائلی کے موڈین یا یا تو جلدی سے اُٹھر کر با ہر جانے لکیں شرکوموقع ہی نہ دیا کہ وہ تکلف کے ممن میں پچھ کہتا۔ ای ... شرنے اگر کھے طے کر ہی لیا ہے تو سرید بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس میری طرف سے یا یا سے میر میکوسٹ کرو بیچے کہ مجھے طلاق کے پیرٹیس جا بیس وہ ووسری تیسری چوتھی جومرضی شادی کریں۔ جھے اس جگہ پر جہاں میں آ کر بیٹے گئی ہوں سکون سے جینے دیں۔ چیں جتی المقدور کوشش کر رہی تھی کہ پھٹ جانے والے ول سے آنسوؤں کاسمندر آنکھوں کے کناروں سے ند جھلكنے يائے ..... أفراو سے نبرد آز مامال كے ليے اولا وكر أنسونا قابلي برواشت موتے ہيں۔ عميك بينا اللين اليكن المراكب مرتبة ترس بات كريتين توشايد العطيد بيكم شايدي الروك تمكير ''شایز' امکانات کی ایک وسیع و نیاہے۔ چمن کے مونٹوں پر ایک اُواس کی مسکراہٹ بھر گئی۔ ای .... ترات پی اور بایا کی بهت عزت کرتے ہیں۔ کہنے والی ہاتیں بھی اعدر وک لیتے ہیں۔ اس مرصر الوانبون في يا ياسي سب يحد كهدويا - وكانس جيورا میرے بات کرنے کی تو کینجائش بی ختم ہوگئی۔ چن نے آنرو کی کے کموں کو دونوں ہاتھوں سے میٹے ہوئے عطیہ بیکم بیان کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں۔ چمن نے آ سے بردھ کر انہیں مطلے سے لگالیا۔ اور ان سے سر پر بیارے بوسرویا۔ ای وہ کہتے ہیں نال کہ تابلاتے ہی ہے کی غالب واقعة مخت ماور جال عزيز مرنے کے کیے تو میں تیار جیس ہوں۔اللہ سے صحت وہمت کے ساتھ زعر گی کی وعا مانگتی ہوں۔اس لیے کہ کہیں جاکرتواب زندگی کا کوئی مقصد سمجھ میں آیا ہے۔ مرحومہ بہن کی نشانی دومعصوم بچیاں ....ان کی بہترین تعلیم دتر بیت اب میری ومدواری ہے۔ می<sup>معصوم بھی</sup> <u>ب</u>ی اور مظلوم جھی مظلوم توتم بھی ہو .... تم نے کیا کیا تھا جو اتی بری سراتہارے جھے میں آئی؟ عطیہ بیکم چکیال لیتے ہوئے ۔ میں مشکوراحمر کی بٹی ہوں ای ..... صبر دیر داشت اور عقیدہ مجھے دراشت میں ملاہے۔ میر اابیان ہے ....ظلم کے حساب کتاب دنیا ہے جانے سے پہلے ہی صاف ہوتے ہیں۔ میں صبر سے اُس وفت كانتظار كرون كى جب ظلم كاحساب ہوگا۔ reading Section

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



آ فرین ہے میری چی .... مال کو کیسے بچول کی طرح بہلار ہی ہے۔عطید بیگم نے پین کا ہاتھ پکڑ کر کھینچااور سينے ہے لگالہا۔

ای میجی تو مجھ پرالٹد کی بہت بڑی مہر ہاتی ہے۔ نامہر ہان ، قدر نہ کرنے والوں سے جان چھڑا کر ماں کی

مصندی جھادی میں لا بھایا ہے۔

آپ کی خدمت کروں کی تو دنیاو آخرت سنور جائے گی۔ ہریل آپ سے وعالوں گی۔ ای بال وزندگی میں ایک ہی بار کمتی ہے۔ چن نے مال کے سینے سے لگ کرآ تھے میں مور کیس\_ صبطهم کی قوت نے اسے یوں سنجالا کہ یا دُن زمین میں مینوں کی طیرح گڑ مکئے تھے۔نہ ٹانگوں میں لرز ہ تھا نہ چال میں اڑ کھڑا ہے مال کے سینے سے سیر شکم نومولود کی طرح چیلی ہو آتھی۔

نرمس کو ہزارا تدیثوں کے بادصفRisk تولینا تھا۔ ندا دلاک سننے کے لیے رضا مندنہیں تھی۔ تنبير حسين ہاتھوں میں آرہے ہے۔ ہاتھ میں کوئی متبادل رشتہ ہوتا تو سردھڑ کی بازی نگادیتی اور کوشش یہی کرتیں کہ ندا کی شادی سی شادی شدہ ہے نہ ہو ..... مگرانہیں احساس ہو چلاتھا۔اب معاملہ صرف شادی کی حد تك تبين تفاسستوا بياري رم جم ميں بھيك ري تھي۔

اس کے لیے تو میں کافی تھا کوئی اس کے عشق میں پاکل ہور ہاہے۔اوراس سے شادی کرنا جا بتا ہے۔

فکرٹ دموجع برست ہیں ہے۔

ے وجوں پر سے میں ہے۔ پھر بھی انہوں سے تغییر حسین کو بیہ چٹان شکن خبر سنانا ضروری تنجھا کہ وہ ندا کی پسندگی وجہ ہے شر کا رشتہ منظور کرر ہی ہیں اور آپ کو بھی عاقل بالغ لاک کے اس شری وقانو لی حق کا پاس کر نا ہوگا

شیر سین کے لیے بیصور اسرافیل تھی ....ان کی تو رہی مہی توت بھی جاتی رہی ..... زبان بالکل ہی

وہ تمرکو بی کھول کر معن طعن کرنا جا ہے تھے مگر نقابت ان کے ار مانوں پر پانی بھیرر ہی تھی۔ کہیں تو کرنی ہے .... آپ کے بعد کون اس کا پہرہ دے گا؟ ترکس نے ان کی کیفیات سجھتے ہوئے پر سمجانے کے اعراز میں کیا۔

شبیر حسین کے حلق ہے بس بے معنی ی آوازیں ہی نکل یا تیں۔

تکاح کے بعد تمر نداکو P. C کے شاعرار سویٹ میں لے کر آھیا تھا۔ دہ ہر تعلق درشتے ہے دور ہو کر هب ذفاف منانا جابتا تھا۔ مرد کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ نہائے دھوئے کنوارے کے کنوارے ۔۔۔۔، اپنی دلبن كوفانوسول كى جكمكا به المست كر سائة تلے الے كر كرزتے ہوئے وہ ايسانى وكھائى وے رہاتھا كويا مرتوب ا نظار کے بعد بڑی ار مانوں تھری شادی ہوئی ہے۔ ہوئل کاعملہ دولہا دلین کا شایا ن شان استقبال کرر ہا تقا۔ مہکتے ہوئے گلدستے دونوں کے ہاتھوں میں تتے ادروہ آ گے بڑھتے جارہے تھے۔

(رشتوں کی نزا کت ادرسفا کی دکھاتے ایس محراتگیز نادل كى الكي قسط انشاء الله آئده ماه ملا الله يجيري







ووصح كهاتم في امال ..... برنيا آف والا يجدمبر ان في مراح كروينا م- برنيا آف والا ي جھے نئ تی کہانياں بنے پر مجبور کرويتا ہے اوراس رات ايك نئ كہانی مير عوامن مل اين خدوخال وْھوندْتَى كِيرتَى بِهِـان نَنْصِفْر شَنُول كارونا، بنسنا، بسورنا، سونا جا گنا مجھے

کر بھی پہلی ہی رات ہوجا تا ہے۔ دو حميس كيم يدول جاتا ہے كمآج كوني آيا ہے؟ ''ایک روز ویو ی نے اس سے بوجھا تھا اوروہ شرمنده شرمنده ی مسکراوی سی۔ ' ' بس بي ا آپ کو و کيمه کر اب پية چل جا تا

ہے۔اور واقعی جس دن بھی محود میں اب ایک تھی جان کا اضافہ ہوتا وہ رات ڈیز گ<sup>ی</sup> پر بیٹری بھاری كزرتى \_ دس يج بى سوجانے والى ۋيزى كى راتون كو يحصلے پيرتك جاكى، تبلق، كروشي بدلق، یانی یه یانی چین اور بلاوجه بی اته اته رکھر مرس چکرانی پھرتی۔

وه، ويزى .... بهي مال نبيس بني كيول كمراي نے بھی شاوی ہی نہیں کی ہے وہ بھی عام می الرکی تھی خوشبوؤں ، رنگوں کی شیدائی، خواب سجانے اور خواب حكر بين جاكن والى، كمرينانا، بسانا، خوبصورت، بمكتر يج ال كاخواب موسكتر تتع-کین اس نے خود ہی اپنی پلکوں سے میرخواب نوج مستنط تقرابك مكنه جوابدي كخوف يصادران

آج ورموو مل كون آيا ہے جي؟ امال شيدال نے اور سین ملے کرم ووود کا گلاس سائیڈ تیبل پر ر کھتے ہوئے دھرے سے جب بہا مرتبہ لوچھاتھا تو ڈیر ی چونک کئی تھی۔ حیرت واچھنے سے اس نے جوابا سوال كياتها كيا؟

"كاكى ياكاكا؟" المال شيدال في دوباره اس

اندازست يوجعار

محمريلو ملازمه شيدال اين جي او اورساجي و وفترى كامول مص قطعاً نابلد صرف الكرومين من كام كرنے والى عورت تھى جس كے فرے تھر كا انتظام سنجالنا، ڈیزی اور اس کے بھی بھی آنے والے مہانوں کی خواہش وضرورت کے مطابق کمانا یکانا اور پکوانا، کپڑوں کی وھلائی ،استری ،گھر کی صفائی ستفرائی کا خیال رکھنا ، پچھے وہ خود کرتی اور م کھھا ہے ہمیلیر خاوم حسین ہیے کراتی کیکن ان تمام تھا وینے والوں کاموں میں کھن چکر سے رہے کے بعد بھی اسے ڈیزی کے قائم کردہ شینٹر موم محود وين آنے والے ہر في فردكي آمد كاعلم يكھن لوجھ







میں بھی سوؤں گی۔' ڈیزی نے نری سے امال شیداں کے ہاتھ مٹائے۔وہ خاموثی سے بوتل اٹھا کرچلی گی اور ڈیزی نے دل میں کہا۔

سی بہت سین ہوتی

میری مانا بھی دسی ہی اسین بلکہ حسین ترین حورت میں لیکن وہ کہت تھیں کہ میری ڈیڈی بہت حسین ہے، بالکل ڈیزی کے پھولوں جیسی سے چھوٹی روزی ماما جیسی تھی اور ان دنوں مجھے روزی کا ماما جیسیا ہوتا بہت براگلنا تھا کہ میں کیوں نہیں؟ میں کیوں مانا جیسی نہیں ہوں؟ بیجھے اپنی تہلی سی کوٹری ناک اور ہاریک ہونٹ جھاڑ دوالی چڑیل

''ماما کی سلونی رحمت 'جرے جرے ہونے اور ناک بہت پیاری گئی۔ اور صرف مامای تو جسین نہیں خصیں۔ پوری زندگی ہی جسین ترین تھی اتنی کہ تجی بتاؤں ۔۔۔۔ یاد کرنے کو جی نہیں چاہتا اور بھول جانے کا مارانہیں۔''

ماما، پایا روزی اور میں ..... چاروں جانب رنگ بی رنگ خوشبوہی خوشبوسی کیکن رنگ نمیا لے مونے گئے، خوشبوئیں تب اڑنے لگیں جب اچا تک بی مایا کی ڈینھ ہوگئی لیکن جلد بی مامانے کے خوفز وہ ول میں آج استے برس بعد بھی جبکہ
بالوں کی سیای سرمی ہو چلی تھی کچھ آرز و تیں دل
میں اکٹر جمکتی ہیں۔ جنہیں دہ تھیک تھیک کرفورائی
ملا وی ہے اور شیداں کامعمول کے مطابق سوال
کرنا کہ کا کا ہے یا کا کی؟ اس کو جانے کیوں کرزا
گیا، اس نے تھے تھے لیج میں بتایا کہ بے بی
"اوہ! اچھا، رب خیر کرے۔" سمجھدار شیداں
نے فورائے آپ کو کنٹرول کیا۔
"مروبادوں جی؟"

" منیس امال! آپ سوجاد جاکر، تھک مگی ہوگی۔"

''کونی میں جی سنن'اماں نے بیار سے کہا۔ '' بین جی تھاری وگدی اچھا چلو سن آل کی ہائل لاوا، ذرا سا مساج کردوبالوں بیں سن' خلاف عادت اس دفت ڈیزی نے کام کہا تو دہ بھرتی سے بول اٹھالائی۔اور دھیرے دھیرے اس ہالوں بیں اٹھیاں چلاتے ہوئے ہمت کرکے ہالوں بیں اٹھیاں چلاتے ہوئے ہمت کرکے

'' کی پچھوں یا جی ؟'' '' ہوں !'' ڈیزی نے آئیکھیں بند کیے کیے ہنکارا کھرا۔ امال شیدال کے ہاتھوں کیل آؤ جادو ہے واقعی ....اس نے سوجا۔

" جدول ولی کوئی نوال بال آ دندال استسی انی پریشان مور بے چین کیوں موجاد ندے مو جی ..... میں جی؟" چند کھے تو ڈیزی چپ کی چپ روائی پھر چھکی المی بنس دی۔

" ارکی امال! بس بچول کی ذمه داری بری بروی می داری بری بروی ہے تال .....

بدق دول ہے۔۔۔۔۔ ایہدتو ہے۔۔۔۔، امال شیدال فرمر ہلایا۔

📲 " اچھا تھیک ہے،اب جاؤ، سوجاؤتم بھی ....

READING Section

دوشیزه 62 کا

وجبميرے ياس نبھي۔ وہ خوش شکل اور تعليم يا فتہ تھا، عاوت واطوار مين بهي كوئي قابل اعتراض اور قابل مرونت بات ندهمي مربس بية جيس كون اس كي موجود کی میں مجھے اُلجھن می ہوتی، عجیب می نا گواری می محسول مونی اور اس ونت تو وه <u>مح</u>صے گدها محدهاسابھی لگا۔

"لو .....؟ تم مل كيول بتارب مو؟" مجي تعور ا ساغىسەادر بہت ى بسى آ كى تھى۔ '' پلیز ڈیزی....!'' وہ تھوڑا سامیری جانب

پلیز، تم روزی سے میری سفارش کروو نال؟ ميزے ول ميں كد كدي ي مولى " ارے امیری استوید بین اتنی بردی ہوگئ ے میں نے ویکھاوہ برای پر امید نظروں ہے مجعه والمحدر بالقار

ر پیروباها-"اوی " بجه بهلی مرتبه نونی پر بیارآ یاادر میں نے بری بہول کی طرح اس کا کندھا تھیکا۔ " أَنَّ وَلَ السَّا جَنِ إِنَّ حَدِيدٍ مِنْ وَرُورُي كُو مِمّالِيا لَوْ وه حسب توقع جراغ الهولي أور پيرمند بهلاليا (يېمى جىپ توقع يى تقا) ك

" بيكياً بات مولى تعلا؟ سار ب زمان كوبنا تا محرر ما تھا، مجھ سے ای تیں کمدر ما ہے، ہے تال مرهے کا گدھا:....

" سارے زمانے کوئیس ...." میں نے انگی أثفا كر تنبيهاور سيح كي\_

'' صرف تمهاری بردی بهن کو .....اور ما سند بور لينكون بليز ....اب توات كرهانه كهو" '' بونبه ..... 'روزی نے منہ محلالیا۔ ''بونگاساہے۔''یروزی نے مزید اضافہ کیا۔

بجصائسي آحمى محبت فاع عالم اورؤ توميري معصوم ی منی می روزی ہے۔ میں نے ماما کو بھی بتایا، پہلے

خود کو سنبال لیا وه بهت بر بو اور اسرونک کریژی میں -انہوں نے اسپے عمل سے بتایا کہ موت بھی زعر کی کی طرح ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو جنتنی جلد قبول کرلیا جائے بہتر ہے۔ وہ شہر کے ایک برے اسپتال میں زیسنگ اساف کی انجارج ایک سینئراور تجربه کارنزس تھیں۔

رادر مر بدہ ارس میں۔ وہ شام ..... ہایں وہ کراچی کی نہینے سے چیچیاتی ہوئی جس زدہ شام تھی جب لائٹ نہ ہونے سے باعث میں سٹر حیوں پر کتابیں پھیلائے کل جمع کے جانے والے اسائمنٹ کی تیاری میں مم تھی کہ ٹو تی محميث 🚅 اعدر واهل موتا نظر آيا۔ وه سيدها ميري جانب آیااور بیلومائے کے بعد منذبذب سامنے ہی كفر اربا- بيرايك غيرمعمولي باست محي وه اكثر آتا تها، مُرا تَى مَا رَضَا كَ مُعْجَى مِولَى كُوبَى وْشِ يا كُونَى بِيعًام كر المعلمة بحص ى مولى اوراستفها ميانظرول سے اسے دیکھا۔

'' يهال كيول بيقى بو؟'' عجيب بي سوال تقايه ميرا كمريخ، جهال بهي بيفون ....ايخ ليج كي نا کواری بر قابو یاتے ہوئے میں نے دھرے

''لائٹ نہیں ہے اور اندر بہت س ہے۔'' ' ' ميں بيٹھ جاؤں يہاں؟' ' وہ اجازت طلب تحرر بأتقاب

و المالم الميطل مع المين أنى بين الجمي ..... " مين ور آئی تو .... ، وه کمایس سمیت کر جھے سے ذرا

فاصلے پر بیٹھ کیا اور بلائم بیراس نے بتایا کہوہ روزی كويسندكرتاب.

"تو .... م محمد كول متارب مو؟" آنی ارتفا کاریبیا مجھے نہ جانے کیوں بھی بھی ا چھائیں لگا حالانکہ اے ناپند کرنے کی کوئی تھوں

دو بشيره 63



مِن عَصِهِ مِن الْجَلِي فِينَ مِن مِن مَن كُلُ كَما أَنْ مارتها كَ آ واز سنائی دی.. وه کهدرای تقیس که" بهت گریث مے لزا، ورندکون ہوں کھلے ول سے کس کے بیچ کو یال بوس کر بردا کرتاہے کس کے بیجی "میں تھ تھک

" الله واقعى ..... بيالكل ۋيوۋ<u>نتھ</u> وونول ميس رتی تجر فرق روانہیں رکھا لڑانے اور بھی اس معاملے میں تو جارج بھی گریٹ تھا۔ مير \_ قدم جم گئے۔ ذہن اُلچھ گیا۔ " رید کمیا باتیس ہور عی ہیں۔" تب ہی روزی

ورا می ویزی ..... "اس نے نعزہ انگایا۔ اس کی تنين فريندُّز ، تونى ، آميز ، انكل ..... يكدم ، ي بلاگلا شروع ہوگیا۔ کیک کٹ گیا، تحالف دیے گئے ، کھاتاء ڈاکس، جو اہل مارئی میں ہوتا طاہے تھا، ہوسکتا تھا۔ سب ہوا سیسی میرے اعدر ووہر ای شورشروع ہو چکا تھا اورشور بھی کہاں ..... وہ تو سنا ٹا تھاء ایساسنا ٹاجس میں صرف ایک سوال کی کوئے نے اشور ڈالا ہوا تھا گئی کے بیج ؟ کس کے بیج؟ اور یہ الیا سوال تھا جو میں آئی سب سے بہترین اور بے تكلف دوست ماما سے كرتے ہوئے جانے كيول ورربي هي بهبول كويس كرتيس، جميل مك كرتيس، جميل واستيس، جب جب رات گئے وہ ہمارے کمرے میں ہم دونوں بہنوں کو سوتے میں ویکھنے، مبل چھ کرنے ، لائٹ بند کرنے آ تیں تو میرا دل جا ہتا کہ دھیرے سے بیار کرکے وبے یا وک جاتی ماما کا ہاتھ تھام کرروک لول اور پوچھوں کہ کون ہے ہم دونوں میں سے دہ؟" میں نے ان می ونوں آئینہ بہت و یکھنا شروع کرویا تھا، میں ایسے اپ میں ماما سے مماثلت و صوفرتی، قد

تو ده خیران هو کین اور پھرغصنہ که روزی انجھی صرف انترِ میں ہے، اتن جلدی یہ سلسلے نہیں ہونے

'' کمیا ہے ماما؟ ویکھا بھالالڑ کا ہے، اعتراض والی کیا بات ہے؟ اور پھروہ بھی تو انجی پڑھ ہی رہا ہے۔BCS*کے قر*ڈ ایئر میں ہے۔'

'' ہاں.....وہ سب تو ہے ....'' '' ماماا گیری تھیں....لیکن ..... بڑے بیاراور ار مان سے۔ ' انہوں نے میرا ماتھا چو ما۔ ' <u>سلے تو مجھے تبہاری شادی کرنی ہے۔''</u> '' کُم آن ماما....!'' <u>جھے</u> نسی آگئی۔

''ابھی قومیرا ایم بی بی الیس شروع ہوا ہے، ا بھی بہت دہت بڑا ہے، میں ابھی کوئی شادی وادی خبیں کرنے والی "

ور تو المان ما في سواليه نكابول يس مجمع

' لو كنا ماما! آب سوج ليل آرام سے۔'' روزی سے لوچیں۔

" اس کے کیا پروگرام میں۔ عیست ویک روزی کی برتھ ڈے ہے، پھر دیکھتے ہیں آ مے، ٹونی اوراً نی مارتها کیابات کرتی بیل بین

'' ماں ..... ماما سوچوں میں کم ہوگئی۔کہتی تو ٹھیک ہو۔'' نیکسٹ Saturday روزی کی برتھ ڈے تھی اور میری بہت امپورٹنٹ کلاس .... میڈیکل میں جانے کے بعدمیرے یاں فرصت کم منظم ہی ہوتی تھی۔اس روز مجھی ڈیڑھ گھنشہ ٹر یفک جام میں کھنے رہنے کے بعد میں کھر پیچی تو چند مهمان جوانوائلة تنفيآ يكيح تتصاور شايد صرف ميرا ى انتظار مور ما تقار كر تے دروازے كھے موے يتصادر بينتے بولنے كى آ دازوں ادر كھانوں كى اشتہا الكيز فوشبوول سيح كمر بجرا موا تقاءسب شايدلاؤرج





ميراماما كي طرح ثال تقاءاورشكل؟''

'' ڈیزی تو بالکل اپنی *گرینڈ* ما اور پوا کی طرح

محرینڈ ما کی ڈینھہ ہو چک تھی اور پوالیتی میری بھونی ، مامانے بتایا گوامیں رہتی ہیں جن سے واسطہ شاجائے کیوں نہ تھا۔اوراب میرا ول جائے لگا تھا انہیں ویکھنے اور ہلنے کا ..... ووجار مرتبہ مامانے مجھ ہے پوچھا بھی کہ کوئی پریشانی، کوئی فینش ہے

'' نو ما ما .....ميل هزار جائيج هوئے بھی نه کهه سكى كيديس مانا!" براحاتي سے دور بيا كنے والى روزي كي مامانے تونی ہے البجنٹ كروي تھي اور اب وہ بہت دلجی سے بیونیش کا کورس کرری تھی۔ایے آب میل مست اور زندگی سے جی بحرکی لطف ایروز ہونے وال روزی کو و کھے کر اکثر میں سوچتی کہ آ مجی بھی عذاب ہی ہے۔ اگر اس وقت میری جگہ روزی بونی تو کیا تب بھی اتن ہی ست خوش وخرم ہوتی ؟ مونی تو کیا تب بھی اتن ہی ست خوش وخرم ہوتی ؟ وہ جرامیڈیکل کا تیبرے سال کا پہلاسیمسر تفا۔ روزی یارار کھولنے سے پہلے ایکسیر مینس ( جُربہ) کین کرنے کے لیے ایک بڑے یارلر میں جاب کردہی تھی، کمنگ کرس سے سلے اس کی شاوی بلان تھی جس کی تیار پائ شروع موچکی ہیں۔ تب بی ہم بدآ سان ماما کے بارث افیک کی صورت میں آ گرا۔ پرونت طبی ایداوے بچت او ہوگئی مگر ما ما کی اچا تک بیماری مجھے ہی نہیں روزی کو بھی اندر تک ہلاگئ۔ یوں لگا تھا کہ سریہ تی جہت اڑتے اڑتے روگی ہے۔اوراس روز جب روزی مار کی جوئی تھی اور ماما جاری کے بعد پہل مرتبہ الأورنج مين آكر بيشي تحيل ميرامبر جواب وے كيا

ميرے حصلے كى طنابيس توث كنيس بيں۔ سوالوں

كى او سى كھولے ان كے قدموں ميں جا بيتى، وہ

شَاكِدٌ مِي لَكِيلٍ، مَجْمِعِ لِكَا كَهِ إِنْ كُو ووسرا النيك نه

PAKSOCIET

ہوجائے۔ دونتہ ہیں کس نے بتایا؟''ان کی آواز گہرے کوئیں سے آتی گلی۔ میں نے گھبرا کر انہیں

سنجالا۔ '' بھی کی نے نہیں بتایا ، مگر بھیے پینہ چل گیا ہے

"آپ بتا کیں پلیز ....." دد کون ہے ہم دونوں میں ہے؟" " كونى فبيل ميرك ينج ..... انهول في كمزور بانهول مين مجھے سميٹ ليا۔ تم دونوں ہی میرے ول کے فکڑے ، میری جات ہو۔ « د منبین ما ما ..... "مین محل گئی ... دو مجھے بتا ویں مکیز ورنہ میں میکھیں کریاؤں

ک، شدیر خصیاول کی، شدیجی یاول کی کا الارز منتميري جان .... " تسوان کے زروی اکر

سانو لے رخیاروں یہ بہ<u>ے نکلے</u> '' ونیا کنٹی کم قرف کیے۔'' انہوں نے آسان کی طرف و بکھ کرنہ جائے گئی ہے کس کا خیکوہ کیا۔ چند کمحول بعدوه گفتول به باتھ رکھ کراتھیں اور اسٹور شل حاصیں۔ میں ان کے چیچے میچھے گی، ایک بكس انبول نے معلوا ماء اس میں سے کھے نكالا اور وميرے وهيرے چلتي ہوئي واپس آ كرايل جگہ بينھ

ئیں۔استخوانی ہاتھوں سے انہوں نے وہ یوٹلی سی کھولی۔ میں نے ویکھا وہ ایک تھی ہی نیلی جادرتھی اور اس ميل لينا موا ايك يولكا ذاتس والأعناني

یہ .... حاور اور فراک انہوں نے اینے زانو دُل پر پھيلايا اور پيار سے اس پر ماتھ پھير كر وهير المست يوليل. '' يەفراك تھا جوتم <u>پہنے</u> ہوئے تھیں اور پہ جا در

(دوشيره 65

تھی جس میں تم کیٹی ہوئی تھیں۔" میں نے ایک همری سانس لی ۔

میرے اندیشے، میرے اندازے ورست تنے، میرے اندرے بکولے اٹھے اور آنسوؤل کر میرے گالوں پر وھاروں کی صورت بہر نکلے۔ "وہ ایک سرورات تھی ....." ماما نے مجھے

آغوش من ننھے ہے کی طرح سمیٹااور وهیرے وهیرے کو یا ہوئیں، آنسوان کے زرورخسار بھکو رے متصاوروہ کہدر بی تھیں۔

'' وه ایک سر ورات تھی ، میں ان ونوں نرسنگ ہوسل میں وار وُن تھی ،رات صحیم معمول کے مطابق میں ہوشل کاراؤنڈ لےرہی تھی جب کال بیل بی، من في انتركام الحاما اور يوجها كدكيا بات ب؟ گار و خدا بخش نے بتایا کے میڈم کیٹ کے باہرے بہت ور سے مجے کے رونے کی آواز آربی تھی، یں نے ویکھا تو گیت سے درا آ کے درخت کے ینچ کوئی بچر کھ گیا ہے۔ میں نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی ڈیڑھ بجے تھے۔ مین ڈور کھول کے میں نے گارڈ کے ہاتھ سے بجدانی جو سروی سے بری طرح کپکیارہا تھا۔ بے اختیاری میرے منہ سے اس یج کے والدین کے لیے کرے الفاظ نکلے علی اسے مرے میں آئی و کھا کہم کیلی ہور بی تھیں۔ میں نے اماں بختو جو صفائی کا کام کرتی تھی اسے الفاياء اس في حرم ياني يرتمهاراجهم صاف كيا، ز چون کے تیل کی اکش کی اور ایک پرانا و ویشہ پھاڑ كرتم كواس ميں لپيٹا اوررات كےاس پيم غذا اور حمری پہنچانے کے جو انتظامات وہ کرسکتی تھی اس نے کیے مجع پولیس کور پورٹ کی ، پولیس آئی کاغذی کارروائی ہوئی۔ جانے کیوں میراول نہ جایا کہتم کو کہیں اور جیجوں ، پولیس کے حوالے کروں۔ اس ونت ميري شاوي كوياج سال ہو چكے تھے

اور میرے بیے جیس تھے، صرف میں نے ہی تہیں جارج نے بھی تم کو ہڑے بیارے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ بولیس سے اس وعدے کے ساتھ کہ جب بھی تمہارے حقیقی والدین یا وارثوں کا پہتہ چلے گاہم تم کو واپس کرویں مے۔ پولیس کوایک رمی ی كارروائي كرني تهيء باتي جانے ان كي بلا.....تو میری جان .....!'' ماما نے میرااینے زانو وُل بیدرکھا سرسهلایا۔ وہ ون اور آج کا وائم میری زندگی کی بہار ہو، تہارے آنے سے بر تمیں اور رحمیں خداوید مسیح نے بوں برسائیں کہ جیسے بارش ..... جارج کا برنس يكدم يحلنے يهولنے لكا ابنا كه صرف تين برى بعد ہی ہم نے یہ خوبصورت کر فریدا، میری سینیارتی جو دوسال سے انجی ہوئی تھی اس کا مسلم حل ہوا مجھے ٹریننگ اور فرور ایک کیشن کے لیے سلیکٹ كيا كيا اور الكاندن ايروانس كورمز كرنے كے ليے مجیری کی بتہارے آنے کے جارسال بعد خداوند نے روزی عطا کی تو میری چندا! میری زندگی کی اصل ببار ، منری جان ، میراسب کی اصل مین تم ہو ..... تم کوز میں پر سے لیے، صرف میرے لیے أتارا كيا ہے۔ لبدا ميري جر چيز اس كمركى بھي ما لک تم اور روزی دونول برابری بو .... مل س سب کھے زبانی مبیل کہدرہی ہوں، المانے کانیے ہاتھوں سے میرے آنسو ہو تھے۔ میں ون رات بہت لائق ڈاکٹرول کے ساتھ گزار چکی ہوں، کو ڈاکٹر نہیں ہون ..... مگر مجھے پہتہ ہے میرے یاس اب بہت وفت نہیں ہے۔ دونہیں ماما .....ابیانہ کہیں۔'' میں تڑپ اٹھی۔ '' وٰیزی میرے بیجے!'' مامانے متحکم کہج میں

" میں شاید بیہ بات تم سے نہ کریاتی ، کیکن آج قدرت نے خوو ہی ایا موقع فراہم کرویا ہے تو

READING

یکھنا۔ معنور کو مارٹیک .... نا گواری چسپائے ہوئے

میں نے پیار سے کہا۔ ''مارنگ '' ٹونی نے پیخر ساتھنٹی ماراروزی آج بھی اُرجھی کچھی ہوئی سی موئی سی گئی۔

'' تم سے چھ بات کرنی ہے، پندرہ منٹ میں آجاؤ۔'' کونی عجیب انداز ہے بولٹا کمرے سے چلا گیا۔ یکھیے پیچھے روزی بھی میرے دماغ میں تھنی کی جی ۔ ایک اُس اُس قفی کی جی ۔ ایک اُن ہونی کے ہونے کا احساس ول دھڑکا گیا۔ سب سے پہلی بات جومیرے ذمن میں آئی وہ دونوں کی کوئی لڑائی تھی۔ میں فریش ہو کے لا وُئی میں آئی تو ٹونی صوفے پر بیٹھا ریموٹ ہاتھ میں میں آئی تو ٹونی صوفے پر بیٹھا ریموٹ ہاتھ میں میں آئی تو ٹونی صوفے پر بیٹھا ریموٹ ہاتھ میں میں آئی تو ٹونی صوفے پر بیٹھا ریموٹ ہاتھ میں میں گیا۔ میٹھا تھا اور انتہائی میں میں ہے۔ بیٹھا تھا اور انتہائی

ر بی تھی۔ '' ٹونی ا ناشتہ کیا تم نے؟'' ٹوسٹر میں سلاکس رکھتے ہوئے میں نے امال شیدال کو ہاف فرائی اعثرہ سنو .....روزی چھوٹی ہے، تادان ہے، لا اُبالی ہے،
تم مجھدار ہو، میرے بعدتم کوبی روزی کو سنجالنا
ہے ادر ہاتی معاملات بھی تم کوبی و کھنے جیں۔ جس
قانونی یا لک ہو، ووسرا پورٹن جو رینٹ پر ہے وہ
روزی کا ہے۔ تم دونوں کے اکاؤنٹ الگ الگ
میں نے بہت پہلے کھولے تھے دونوں کے نام کے
سیونگ شیفکیٹ برابر کے اماؤنٹ کے لاکر جس
رکھے جیں، اور زیور ..... ماما جانے کیا کیا بتا ربی
تقییں۔ پاپا کے جانے کے بعدوہ پہلا دن تھاجب
ادر رونا ہے اور روز اندرد تا ہے ادر رونے کے لیے
ادر رونا ہے اور روز اندرد تا ہے ادر رونے کے لیے
ادر رونا ہے اور روز اندرد تا ہے ادر رونے کے لیے
جسے کوئی کندھا، کوئی سیندکوئی زانو بھی میسر نہ ہوگا۔
جس نے برکھ کر جی درسکوں۔
جس نے برکھ کر جی درسکوں۔

ا پیرر هار سارد موں۔ اما کوان کا شارے کے مطابق زندگی نے ما شاید موت نے مہلت نہ دی دہ تھیک ہو تیں۔جاب جوائن کی مگر اس ووران وہ ریٹائرمنٹ کے لیے بوری تیاری کر چی تھیں کہ انہیں قالج کا فیک ہوااور چانبرند ہوتیں اور میں محول میں بری ہوگی۔ بہت پردی .... ماماکی آخری دسومات میں کنے ان کے شایان شان کیں۔ روزی کو مل نے سفے چوزے كى طرح اين بيرون من كوياسيث ليا-وه تحى بهي تو چوز ہی، چوزے جتنا ول، اتی ہی عقل، اتی ہی سمجه وحوصله ..... اتنا بزا كمر اورجم وولزكيال شايد زندگی بہت بی مشکل ہوجاتی اگر آیک پورش میں مہریان ہے کرائے وارندہوتے ، آئی مارتھااورٹونی نه بوتے ..... ایک مسلم موت و بقا کے جمیلول میں دُراپ،و کمیا-میری تیاری نه بوسکی، تب بی ٹونی اور آ نئی کی خواہشِ پر میں نے روزی کی شاوی کا انتظام کیا،ساد کی محرا یک شان ہے ہونے والی اس شادی کی رات جب روزی رخصت ہو کی مجھے نگاماما

(موہبرہ 67

انسان کوافسوں ہے دیکھاجو چند کمیے پہلے تک میرا بھائی تھا۔میرا بہنوئی تھا۔روزی کے حوالے ہے میرے لیے بہت پیارا، بہت ہمتھا،مگراب.....' ''مسٹرٹونی!'' ہےارادہ ہی میں بھی اجنی بن

"ایداید جا کلد مسلم لاء میں دراشت کا حقدار مبیس ہوتا۔ ہم تم کریکن ہیں اور پاکستانی قانون ہمیں اور پاکستانی قانون ہمیں اجازت و تا ہے کہ ہم اپنے فرہی اصول و ضوابط اور قوانین کو فالو کرسکیں ادر ہمارے فرہی احکام کے مطابق وصیت کر کے اپنی جائیدا درو ہیدیا ہے احکام کے مطابق وصیت کر کے اپنی جائیدا درو ہیدیا ہے کہ بھی کہی دی جاسکتی ہیں اور ما کاری ول کے مطابق میں اور ما کاری ول کے مطابق میں اور ما کاری ول کے مطابق میں دی جاسکتی ہیں اور ما کاری ول کے مطابق میں اور ما کاری ول کے مطابق میں اور ما کاری ول کے مطابق میں کرے۔

'' بکواس کرتی ہوتم....'' میری بات پوری ہونے سے پہلے وہ کری دخلیل کر یوں کھڑا ہوا جسے وہ مجھے جمپیٹ کر موڑ تر وڑ ہونے گا میں نے بمشکل اسپٹے آپ کور دینے اور چلانے سے روکتے ہوئے

المنتراء المجيس كهاد

" میں بکواس نہیں کروہی اگر تفصیل جا ثنا حاضتے ہوتو انکل ناصر ہے ہو چولوں'' میں نے ماما کے دکیل کا نام لیا اور ہستا بہتا گھر جو ماما اور پایا کی محبتوں کا امین تھا بھر کیا۔ دوسکھیاں، وو بہتیل دو ہوتے ہوئے بھی اکملی ہوگئیں۔

روزی کم عمر اور معصوم ی تھی، ٹونی کے دھونس اور وہاؤ میں آگئے۔ بجھے اللہ نے ہمت وی، اجھے لوگوں کا سیاتھ ویا اور وقت جس کا کام،ی ہے گزرنا، گزر گیا۔ بھی فراخی ہے، بھی فراخی ہے، بھی مشکلیں رہیں، بھی راحتیں ۔۔۔۔ بھی مشکلیں رہیں، بھی راحتیں ۔۔۔۔ بھی جانے والے چراغوں کی بدولت ہونے والی تیرگی نے جلنے والے والے جراغوں کی لومیں بھرگا اٹھتی ہے۔ میں ڈاکٹر والے جراغوں کی لومیں بھرگا اٹھتی ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں بھر مامانے جو چراغ جلایا تھامیں نے اسے نہیں بھر مامانے جو چراغ جلایا تھامیں نے اسے نہیں بھر مامانے جو چراغ جلایا تھامیں نے اسے

لانے کو کہا۔ '' جی کر کے آیا ہوں۔'' ٹونی نے مڑے بنا جواب دیا۔

امال شیدال اعترہ اور گرم چائے لائی تو ٹوسٹ پر بٹر لگاتے ہوئے میں روزی ہے آئے اس کے بچھے بچھے رہنے کی بابت پو چھنے کا سوج رہی تھی تب ہی ٹونی میرے سامنے وائی کری پر روزی کے برابر آ بیٹھا۔ میرے سامنے وائی کری پر روزی کے برابر آ بیٹھا۔ میتر اے کہتے میں پھر اے چبرے کے ساتھ بولٹا وہ بچھے بل بھر میں پھر ائے چبرے کے ساتھ بولٹا وہ بچھے بل بھر میں پھر کر گیا۔ منہ تک جا تالقہ میری گوو

سے بی جرس پھر سر گیا۔ مند تک جا تا تھے۔ میری کو و میں گر گیا ہوں ہے جتنوں سے میں نے روزی کی طرف دیکھا وہ سفید چرے پر لبالب پانیوں سے بھری آئی تھی۔ جھے منجھانے میں چند بھری آئی میں گرور نہیں منٹ کے میں گرور نہیں ہوں۔ میں کرور نہیں پر دول گیا۔ میں کرور نہیں ہوں۔ میں کرور نہیں پر دول گیا۔ میں کے البیاری ہوں۔ میں کرور نہیں کرور نہیں کرور نہیں کے البیاری ہور میں گیا۔ میں کے البیاری ہور میں کی البیاری ہور میں کی کہا دول جائے گا

''اتی جلدی .....اتی جلدی کی جھے امید نہیں گئے۔'' بیس نے لرزتے دل کے ساتھ دانت پہ دانت پہ دانت پہ دانت پہ دانت پہ دانت پہ جما کر اس مخص ٹونی کا چرہ و کھا۔ جس کو اب تک میں روزی کے حوالے ہے جمائی کی حیثیت ہے۔ بھائی کی حیثیت ہے۔ بھی بھی ہے۔ بھی ہے۔

''مگرآئ پیتہ جلا کہ میرے اندراس آوی کے لیے جوایک ناپسندیدگی کا احساس تھا وہ وراصل اس کی بدندی تھی جو آئ ظاہر ہوگئی۔روزی ہے حبت کا ڈرامہ بھی لیحہ بھر میں بجو بدواضح ہوگیا۔

'' كيول؟'' مين نے اپني آ واز كوحتى الامكان رئے سريمال

گرذئے ہے بچایا۔ دوس سرچیا دیا ہے۔

Regiton.

''کیونکہ تم ایڈ ایڈ چائلڈ ہو۔اس گھر کی قانونی وراٹ صرف روزی ہے اور .....'' روزی چھوٹ چھوٹ کے رووی۔

هین نے اس اجنی اور نے مروت و بدنیت

بجيئين وياب

کتنے ہی لوگ ، کتنے ہی ہاتھ تھے جو میرا ہاتھ تھا منے ہوئے شوق سے ہوھے تھے،ان میں وہ بھی تھے جو مجھے نہیں جانئے تھے اور دہ بھی جو مجھے جانے"' تھے مگر میں کوئی بھی ہاتھ تھام نہ کی۔ ''میں نہیں جانی ۔''

"میں تبیس جانتی کہ میں اسے والدین کے لیے ایس ان جابی کیوں تھی کہ انہوں نے جھے اپنی زند کیوں سے ای نکال پھیکا۔

''کیاوہ غربت کے مارے ہوئے تھے؟ بقین نہیں آتا۔''

کیا وہ اُخلاق وکر دارہ عاری تھے؟ سوچنے کی ہمت نہیں ہوتی کل اگر میرے بچوں نے میرا حوالہ جاننا جا ہاتو ان کوکیا جواب دول گی اس مصرف اس ایک مکنہ سوال نے بھی میرے خوابول کوگلاب منہونے دیا۔

" معرو" میں آنے والا ہرنیا بچہ بجھے نی اذیت میں مبتلا کرویتا ہے میں ایک مسلم ملک مسلم

معاشرے کی پروردہ ہوں ، کیا عجب کہ میرے
والدین بھی مسلم ہی ہوں ۔ کیاانہوں نے بھی سوچا
ہوگا کہ انہوں نے جواولا دیھینک دی تھی اگر وہ کتے
بلیوں ہے اور موسم کی تخت ہے فی گئی ہے تو کس گود
میں بلی بڑھ رہی ہے؟ "میری" گوڈ" میں آئے
والا ہر نیا بچہ میرے ذہین میں بڑے ہی عجیب
سوالوں کے جھاڑ جھنکاڑ بھیر دیتا ہے جن ہے
نجات یانے میں دن لگ جاتے ہیں۔
دیاری میں دن کے جا اسے میں۔

سجات ہائے ہیں ون لک جاسے ہیں۔
'' کمیا میری ماں کی گود بھی جھے یادکر کے بکل ہوگی؟'' کمیا میرے ہاپ کو بھی اس لھہ پر پشیمانی محسوس ہوئی ہوگی جب وہ الک ذکی روج کو وجود

میں لانے کا ہا عث بنا۔

اسلی سے میر سے باپ کی انگل نے میری تھی

ہوں کے میری آگا ہوگا؟'

روا بھیک کر مرم کی دنگ ہے مردنگ لیا ہے۔ زندگی

روا بھیک کر مرم کی دنگ ہے مردنگ لیا ہے۔ زندگی

مردا بھیک کر مرم کی دنگ ہے مردنگ لیا ہے۔ زندگی

ہوں کے بھر بھی جیسے ہات ہے کہ مالیس

مرکک و بومی آئے والا ہرنیا بچے گئا ہے کہ اس عالم

مرکک و بومی آئے والا ہرنیا بچے سے کہ ایک کا تنات کی مہریانی

مرکز آتا ہے اور یہ کی اس مالک کا تنات کی مہریانی

ہوں کے مستقبل کی امید 'بچہ میں پچھ بچوں کا تکران و

ہر چند میرے آ کیل میں مال، مہن، باب، بھائی کسی کی بھی وعاؤں کے پھول نہیں .....اور وعاؤں کے تاج تو ہم ہمیشہ رہتے ہیں نال -سو مجھے اطمینان یہ ہے کہ'' کوؤ' میں سائے بچوں کی سکراہٹیں میرے لیے دعا کا کام کریں گی۔ میں تہی وامن و تہی دست ہوتے ہوئے بھی بہت

> ئى مالا مال بموں۔ ئى مالا مال بموں۔

READING

Section



"بیٹا تی ..... آپ کوکورس کرنے کی کیا ضرورت پیش آگئی ..... آپ میرے ساتھ آفس کیوں نہیں جوائن کر لیٹی آ خرایک نہ ایک دن تو آپ نے سنجالنا ہی ہے۔ ملک اتباع علی نے اپنی بیٹی کو محبت آمیز نظروں ہے و کیمتے ہوئے کہا تھا۔ سامعہ ملک پہلوبدل کررہ گئیں۔ میں تو سوچ رہی تھی کے ....

وہ پر امبید تھا کہاس کے حالات اک روز ضرور بدلیں کے دہ جی اچھی زعد کی گزاریں کے مگرہ روز کب آئے گایاہے جی خررزهی الجی تک ت اس کے حصے میں صرف ناکای بی آئی تھی کمر واپس جاتے ہوئے اسے شرم محبوس مورای تھی کیا جواب وے گا این پورٹی ماں کو .... کیے ويكم كاان روش آنكمول من دم توزني اميد كو الله الله المحب حيدر كي نكابول مين مال كا چيره محوم مما تقامیرے اللہ میں کیا کروں ....؟اس نے بے بی سے ایک بار محرے رہے میں بڑے پھر کوزورے مفوکر ماری تھی ممرووسرے ہی بل درو کی شدت ہے اس کے ہونوں ہے آ ہ نظی تھی زور سے تھوکر مارنے کی وجہ سے اس کے یا وَں کا انگوشا زخی ہو گیا تھا نمناک نگاہوں ہے اینے یا دُل کے زخمی انگوٹھے سے رہتے ہوئے خون كود يكها تفايه

"اصحب حيد" تاركول كى لمى سرك ير تفيا چلا موااس وقت شرید مایوی اور بریشانی کاشکار تھارات میں آئے ہر تھر کو تفوکر کی زوے اڑا ہے ہوئے وہ موچر ہاتھا کہاس کی زندگی بھی رائے کا پھر ہے جے ہرکونی تفوکر مارکر گزرتا جلا جاتا ہے۔" ایم نی اے کی ڈکری کواس نے غصے اور نفرت ہے ویکھا تھا جس کا اسے ابھی تک کوئی فائدہ نہ ہوا تھا تین سالوں ہے وہ اعلیٰ جاب کے لیے و محکے کھاتا چرر ہاتھا مرتبیں ہے بھی اس کی شنوائی نہ ہوئی تھی اس کے لیے تعلیمی ریکارڈ کو تظرا نداز کر کے کوئی موٹی سفارش اور رشوت کا مطالبه کیا جاتا تھا بھلاوہ غریب خاندان ہے تعلق رکھنے والا ایک عام سا لوجوان کہاں ہے لا تارشوت یا سفارش جس کی تعلیم کے لیے اس کی ماں ون رات ایک کے لوگوں کے محبڑے معنی تھی اور وہ خووجیوتی موتی نوکری کر کے اپنا خرج ا تھار ہاتھا آج کے تیزرنار دور اور منگائی میں جَمُلًا آس کی چھوٹی می نوکری کی کیا حیثیت تھی کیکن

الروجيزة 70 ا

ر بشانی ہے اس کا برا حال تھا اس کے چبرے پر واضح طور پر لفظ تا کا کی لکھا ہوا تھا زہرہ خاتون نے اپنے اکلوتے نورنظری حائت ہے ہی جان لیا تھا کہ اس انٹرویو کا کیا ہوا ہوگا؟ ان تین سالوں میں وہ کمل طور براس کی عادی ہو چکی تھیں لیکن پھر بھی اک آس تھی کہ شاید اب ایسا نہ ہو .....

عالات بدل جائیں گر ہرروزی ان کی امیدیں دم توڑ جاتی تھیں۔ اب تو انہوں نے سب پچھ تقدیر پر چھوڑ دیا تھاڑ ہرہ خاتون نے اصحب حیدرے نظر چرا کر اپٹی آئھوں ہے آئسوصاف کیے تھے اور اٹھ کر اس کے لیے کھانا لینے چل دیں جبکہ اس نے اپنی



## بات ادھوری چھوڑ کر گھرے باہر نکل آیا۔ شسس کے سست

وہ اک نئی امید کے ساتھ منھا ٹیکٹائل انڈسٹری میں انٹر ویو کے لیے آیا ہوا تھا وہ اس کے تعلیمی ریکارڈ کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے مختلف سوالات بھی کررے تھے جن کے جوابات وہ نہایت اعتاوے اور بے باک انداز میں دے رہا تھا۔ منعا فیکٹائل انڈسٹری کے اوز ملک اتباع علی کی تجرب کار نگابی اس کے جرے یر لکی ہوئی تھیں وہ اس کے اعتاد خاص طور پر بے باک انداز سے متاثر ہوئے تھے میاں برخودار کوئی رشوت یا سفارش وغیرہ تھی لائے ہو یا پھر انہوں نے بات ا دھوری چھوڑی تھی۔اصحب حیدر کے وجیمہ چرے پر ایک سابیر سالبرایا لیکن جب بولا تو اس کے لیے میں دہی اعتاد اور بے نیازی تهي ريثوت اور سفارش تو تهيس مال البنة خدا بي ذات کے بعد بوڑھی ماں کی دعا تمین ساتھ ضرور لا یا ہوں اگر آ کے کور شوئت یا سفارش در کا رہے تو يمرونت ضائع كرنے كا كوئي فائدہ نہيں مھيح ا جازت دیجیے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے کہنا ہوا اٹھ كمرُ الوافقا جبكه ملك ابتاع على نے اپنے ہونوں یہ بےساخت المرآنے والی مسکراہٹ کوجلدی سے چھیالیا تھا اصحب حیدر نے ایک بل کے لیے ان کی طرف و یکھا اور تیزی سے وہاں سے لکانا چلا تھیا جلدی میں وہ اپنی سی ویز لینا تھی مجول

## ☆.....☆.....☆

اگلے روز وہ جبرت سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اپنی می ویز کو دیکے رہاتھ جس کے ساتھ ہی اسے ایا مخت لیٹر بھی ایشو ہواتھا اسے دودن کے اندر بخیثیت کمپنی کے مینجر کے زمہ داریاں

مال کے بوجھل قدموں اور لڑکھڑ اہث ہے جان
لیا تھا کہ اس وقت ان کے دل پر کیا بیت رہی ہے
دل جیسے ایک دم ہر چیز ہے اچائے ساہو گیا تھا۔
اس کی نگاہوں میں بے بی تھی اور چیرہ خم
زوہ سوچوں کی لئیروں کا غماز بنا ہوا تھا زہرہ
فاتون نے کھانا اس کے سامنے لاکر رکھا تھا۔
اصحب حیدرکا کھانے کو بالکل بی نہیں چاہ رہاتھا
لیکن اپنی ماں کا دل بھی برانہیں کرنا چاہتا تھا سو
اس لیے فاموثی ہے کھانا حلق سے پنچا تار نے
لگا اس کا بیاداس اور مایوس کن چرہ زہرہ فاتون
کو ہولائے دے رہاتھا اس کی مسلسل چیپ نے
انہیں ہے تراوکر دیا تھا اصحب بیٹا پھی تو بولو۔ اس

سہی ایسا کیا ہوگیاہے ۔۔۔؟ کیا بولوں امال میں اپ کو بھی سکھنیں وے سکنا ۔۔۔ وہ لا چاری ہے بولا تھا جبکہ زہرہ خاتو ن تزب می گئی نہیں ایسے تو نہ بولو ۔۔۔ مایوی کفر ہے بیٹا اللہ طر بحروسہ رکھنے کوں ہمت بار بیٹھے ہو صبرا در حوصلے ہے کا م لو۔

کی آ تھوں میں جانے کیا تھا کہ زہرہ خاتوں کا

کلیجہ منہ کو آگیا .... سیرے نیچے کچھ بول تو

امال کب تک صبر کروں خود ہے گھن انے گئی ہے جھے میں کیما بد نصیب بیٹا ہوں جو اپنی ماں کو آ رام دینے کی بجائے ان پر بوجھ بنا ہوا ہے اس کے لیجے میں درونی درد تھاز ہرہ خاتون کی آ تھول میں آ نسوا تر آئے کیوں الی با تیں کرکے میرا دل دکھا رہے ہو اصحب حیدر بھلا اولاد بھی اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ ہوتی ہوں وہ میرا فرض ہے۔ ہاں ہرفرض ہے۔ ہاں ہرفرض میں کرتی ہوں وہ میرا فرض ہے۔ ہاں ہرفرض میں کرتی ہوں وہ میرا فرض ہے۔ ہاں ہرفرض میں کرتی ہوں وہ میرا فرض ہے۔ ہاں ہرفرض میں کرتی ہوں وہ میرا فرض ہے۔ ہاں ہرفرض میں کرتی ہوں وہ میرا فرض ہے۔ ہاں ہرفرض میں کرتی ہوں وہ میرا فرض ہے۔ ہاں ہرفرض میں کرتی ہوں وہ میرا فرض ہے۔ ہاں ہرفرض میں کرتی ہوں وہ میرا فرض ہے۔ ہاں ہرفرض میں کرتی ہوں وہ میرا فرض ہے۔ ہاں ہرفرض میں کرتی ہوں وہ میرا فرض ہے۔ ہاں ہرفرض میں کرتی ہوں وہ میرا فرض ہے۔ ہاں ہرفرض ہوں وہ میرا فرض ہے۔ ہاں ہرفرض ہے۔

Regiton

سنبالنے کو کہا گیا تھا ابھی سیٹ عارضی تھی مگر بعد میں اس کے کام کو دیکھ کر مستقل بھی ہوسکتی تھی ماہانہ تخواہ بھی پر کشش تھی دہ بہت خوش تھا آخر اسٹے سالوں بعدا ہے اپنی منزل مرادجو مل کئی تھی زہرہ خاتون نے خوشخبری سنی تو فورا ہی شکرانے کے نوافل پڑھنے جل دی کہ بے شک خدا ہی بہتر کارساز ہے۔

> د بوانے اور سے کو میرند دیکھیں میشہ پوچھیں نام دو مینوں کا کا م ہے سارا ......

وہ آفس پہن کر جانے کے لیے چند جوڑے خریال میں خرید نے مارکیٹ آیا ہوا تھا دہ اپنے خیال میں کمن بردی تیزی ہے جارہا تھا کہ سامنے ہے آتا اس آبوا تھا دہ اپنے خیال میں ہوا دجود اس ہے آن گرایا۔ اف سس آہ اس آہ اس آہوا تھا پر کائی ہے اس آہ اس آہوا تھا پر کائی ہو گائی ہو

جی ہاں محتر م ..... آ پ ہے فرض ہے کہ میرا ایت چھوڑ دیئے۔ جم کرئی کھڑے ہو مجھے ہیں

رائے میں دہ برابزاتی ہوئی اس کے پہلومیں سے گزر کر آگے بڑھ گئی تھی۔اصحب حیدر کولگا تھا کہ جانے دالی اپنے ساتھ اس کا دل بھی لے گئی ہے ایک دم ہی اے اپنا آپ خالی خالی گلنے لگا تھا۔ ۔ عجیب طریقے سے دار دات ہوئی تھی۔

اللہ اتباع علی اصحب حیدر کی کارکروگی سے
بے حدمتا ٹر ہوئے تھے وہ بہت لگن اور محبت سے
اپنا کام کررہا تھا ملک اتباع علی بہت خوش تھے
کہ ان کا امتخاب برانہیں تھا۔ انہوں نے بہت
سوچ سمجھ کر اس نو جوان کو اپنے آفس میں رکھا

صا۔
''ملک ا تباع علی' صرف اس کی قابلیت ہے۔
نی متار نہیں ہوئے تھے۔ اس کے چیچے کو کی ادر
بھی دورتھی۔ جب وہ پہلی بار اس کا ریکا رڈ چیک
کرر ہے تھے تو اُس کے دالدیت میں لکھے ہوئے
نام کو پڑھ کر وہ تھے تھے۔ پھراسکی عا دات
ادر بات کرنے کا انداز انہیں چولکا جا تا تھا۔

وہ ماضی کے دھندگلوں میں آئی تصویر کے نفوش اس میں تلاشے لگ جاتے ہے۔ بجیب ی حکوش تھی جو اس کی طرف تھینچنے پر مجبور کئے جاری تھی ۔ انہوں نے کئی بار اصحب حیدر سے استفسار بھی کرنا جا ہا تھا گر بھجک آ ڈے آ جائی پھر اس کا مخاط رویہ بھی انہیں روک لیتا۔ بیس برس بیت بھی ہیں جانے وہ سرو اس میں ہوگا؟ وہ سرو آ ہ بھر کررہ جاتے۔

رو تمهین کہاں و هوندوں اے اجنی الری .....، اصحب حیدر بے بسی کی تصویر بنا نزید کی پارک میں ہے سکی بھنچ پر بیشا ہوا تھا۔ کسے لیحوں میں تم نے مجھے اپنا اسیر کرلیا ہے۔ کسے راستہ و هوندوں تم تک آنے کا؟ میں جتنا تم سے

**Region** 

دور ہونا چاہتا ہوں تم اتا ہی میرے قریب آتی
جارہی ہو۔ کیا محبت ایسے بھی ہوتی ہے؟ خودتو دنیا
کی بھیڑ میں کم ہوئی ہولین بچھے تہا کرئی ہو۔ میں
کی سے کہ نہیں سکتا۔ میرے پاس کوئی آتا پتا
میں تہارا استہارے نام سے بھی دافق نہیں،
ہوا کے جھو تھے کے مانٹر میری زندگی میں آئی اور
ہونا تم کو سے میرے ول کو اپنا کر کے ، میری
ہوتا تم کو سے میرے ول کو اپنا کر کے ، میری
سوچوں اور احساسات پر اپنی محبت کا کڑا پہرہ
سوچوں اور احساسات پر اپنی محبت کا کڑا پہرہ
کو کی سا ہوگی ہوا ہے بیاری لڑکی سے اوگوں کو
سے چین سا ہوکر یارک میں آتے جاتے لوگوں کو

\*\*....\*

و کھا گاور گھر جانے کے لیے اُٹھ کھڑا ہوا۔

ملك احارع على ناشته كي تيل ير بيشے اختار یڑھنے میں مصروف تھے جبکہ ان کے دائیں جانب بھی مسر سامعہ ملک اپنی بٹی منصا اخاع علی کو دیکھ رای تھی جو آج خلاف معمول خاصی خاموش، غاموش کا بھی۔ ناشتہ بھی ٹھیک ہے نہیں کررہی تھی۔ سامعہ ملک ہے رہانہ کیا تو انہوں نے أے توک دیا۔ '' منصا گزیا آپ ناشتہ کیوں نہیں کررہی، طبیعت تو تھیک ہے نال، کیے خاموثی كيول؟" سامعه ملك كے كئے ير ملك اتباع على نے بھی چونک کر این لاڈلی بٹی کو دیکھا تھا جس کے چیرے برخاصی سجیدگی طاری تھی۔ ملک اتباع علی اورسامعه ملک کی دو ہی اولا ویں تھیں ۔ بڑا بیٹا موتم الاشال تفاجو كها تكليننه ميں اپني بيوي اور دو جرواں بچوں کے ہمراہ رہائش یذیر تھا۔ موتم الاشال وہاں ایک غیرملکی تمہنی میں اعلیٰ عہدے پر کام کرر ہاتھا۔وہ ہرسال بچوں کو لے کریا کستان ضرور آیتے تھے جنہیں و مکھ اور مل کر داوا، دادی اور پھو يو كھل المصتے عقے موتم الاشبال سے وس

یرس چھوٹی منھا امتاع علی تھی جو کہ ایم فل کرنے کے بعد آرام ہے گھر میں بیٹھ گئ تھی۔اس کا ارادہ ملک امتاع علی کا برنس سنجا لئے کا تھا تکر فی الحال اس نے ابناارادہ کسی برطا ہرنیس کیا تھا۔

" با با جان ..... میں فارغ رہ کر پور ہوگئ ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ کوئی چھوٹا موٹا کورس کرلوں ..... اس نے سامعہ ملک کے سوال کونظر انداز کر کے ملک انتاع علی کومشورہ طلب

نگاہوں ہے دیکھاتھا۔

" بیٹا بی ..... آپ کو کورس کرنے کی کیا ضرورت پیش آگئی ..... آپ میرے ساتھ آفس کیوں نہیں جوائن کر لیتی آخر انیک نہ ایک ون تو آپ نے سنجالنا ہی ہے۔ ملک اتباع علی نے اپنی بیٹی کو محبت آمیز نظروں ہے ویکھتے ہوئے کہا تھا۔ بینا معدملک پہلو بدل کررہ گئیں۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ ہم اس کی شادی کرویتے ہیں۔ اپھا ہے تا ایک ان تو تو ہی ہی تا ان کی شادی کرویتے ہیں ۔ اپھا ہے تا ان کی شادی کرویتے ہیں ۔ اپھا ہے تا ان کی شادی کرویتے ہیں ۔ اپھا ہے تا ان کی تو تا ہوگئی ہے۔ ان سامعہ ملک کی آٹھوں میں شرارت اسامعہ ملک کی آٹھوں میں شرارت

ادر کیج میں شخید گی تھی۔ '' ادہ نو ماما پلیز سستان شادی دادی سس ماما، میں آج ہی ہے آپ کے ساتھ آنس چلوں گیا۔'' دہ منہ بسورتے ہوئے ہوئی۔

تو ملک اتباع علی کے ساتھ ساتھ سامعہ ملک بھی ہنس دیں ۔

'' او کے ماما کی جان ..... چلی چلنا..... لیکن .....!''وہ مات کرتے زک گئے۔ دول کر مرد ہوں۔

''''''' اس نے ابرواچکاتے ہوئے انہیں ویکھا تھا۔

" آپ کی ماما کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔" ملک اتباع علی نے اپنی بھی دباتے ہوئے اے ویکھا تھا جس کے تیور گڑ چکے ہے۔ ''کہا یا جان .....'' وہ خفگی ہے بولی تو وہ قبقہہ لگا کر نبس دیے۔

☆.....☆

اصحب حیدر کسی اہم فائل پر سائن کروانے کے لیے ملک اتباع علی کے روم بیں واخل ہوا تھا۔ '' سر ..... بیر سائن کرویں۔'' وہ فائل ملک اتباع علی کے آئے رکھتے ہوئے بولا۔

" بیشی اشارے ہے اسے بیٹے کیا ہے اشارے ہے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ کری پر بیٹے کیا۔ ملک اتباع علی فائل جیک کرنے میں مصروف تھے جسی ایک وم وروازہ کھلا تھا۔

فیروزی اور پنگ کار کے کنٹراسٹ کیٹرون اس میں مابوس، چہرے پر جھائی لیے وہ وہمن جال اس کے سامات کھڑوں اس کے سامات کھڑوں گئے ہے وہ وہ میں اس پہ طاری ہو چھائے اگ سخر سااس پہ طاری ہو چھائے اس کو تکنے ہیں مصروف تھا۔ قدرت اس پر یوں بھی مہریان ہوگی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہی خدوخال وہی معصوم صورت سنما اتباع علی نے اجتہے وہی معصوم صورت سنما اتباع علی نے اجتہے اس کے وہم حیدر کو و کھا جوار وگر و سے بے نیاز بس اسے وکھے جار ہاتھا۔

"" اوہو بیٹا میں ماقعی بھول گیا تھا آپ میرے ساتھ آئی ہو۔" ملک اتباع علی کی آ واز پر وہ ہوش کی و نیا میں واپس لوٹ آیا۔ "" و بیٹھو....." وہ خفا خفا انداز میں جلتی دور

ر کھےصونے پر جاہیٹی ۔اصحب حیدر کی وحر کنوں میں قیامت می ہر پاتھی ۔ منصا اتباع نے شیکھی نگاہوں سے اسے و یکھا

منها اتباع نے میمی نگاہوں سے اسے و ملها فار ملک اتباع علی نے فائل اصحب حیدری طرف برد هائی۔

" بیلواصحب بیٹا ..... آپ کا کام ہوگیا۔" اصحب حیدر نے بھینٹس " کہدگر فائل تھام لی اور اٹھ کھڑ اہوا۔

'' منھا بٹی بیاصحب حیررہے بہت و بین اور شاعدار بندہ ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اسے اپنی منھا ابتاع علی ہے اور اصحب بیرین بیاری بٹی منھا ابتاع علی ہے آئے سے بیری آئی جوائن کر چکی استام علی ہے آئے سے بیری آئی تہاری طرح و بین ہیں اسکوری طرح و بین ہیں ۔ ویسے میری بٹی بالکل تمہاری طرح و بین ہیں ۔ اب و بیسے بیں کہان کی وہانت کہاں تک کام کر قانے ہوئے آخر بیل شرارت سے کہا تھا۔ کر وائے ہوئے آخر بیل شرارت سے کہا تھا۔ اس کے ہوئٹوں پر بیکی مسکرا ہے کہا تھا۔ اس کے ہوئٹوں پر بیکی مسکرا ہے گا تھا۔ اس کے ہوئٹوں پر بیکی مسکرا ہے گا تھا۔

سرتا یا گھورا تھا۔ '' سریس چال ہوں۔''اس کی اجنبی نگاہ سے گھبڑا کر ملک امتباع علی سے اجازت لے کر روم سے نگل آیا۔ شکل آیا۔

منصا اتباع علی کو کام سمجھانے کی فرمہ داری
رضوان ظفر اور اصحب حیدرکوسونی گئی تھی۔ آفس
ورک کے ووران منصا اتباع علی نے اصحب حیدرکو
ہر طرح سے پر کھا تھا۔ وہ اس کی اسپنے کام سے
سنجیدگی اور فرہانت سے خاصی متاثر ہوئی تھی۔منصا
اتباع علی کو پورے اعتما و کے ساتھ اس نے ہزئس
کی او نچ نچ ہے آگاہ کیا تھا۔ ہر معالمے پر اس کی
سمبری نگاہ تھی۔ وہ اس کی ظاہری شخصیت ہی نہیں

(دوپیزه 75

READING

(Cediton

نمک حرامی کا طعنہیں من سکتا تھا۔اے محبث سے زیادہ اپنی عزت عزیز تھی ۔

☆.....☆.....☆

کہتے ہیں کہ جذبوں کی سچائی اپنا رستہ خود بنالیتی ہے۔ منزلین آسان ہوئی جاتی ہیں۔ جذبوں کی صدافت آپ اپنے ہونے کی گوائی ویٹ گئی ہے۔ شاید جھے ابھی اس وقت کا انظار کرناہوگا جب ہمارے جذبوں کی صدافت تمہارے ول پروستک دینے گئے گئی منھا۔ "اصحب حیدر نے ایک سروآ ہ بحرکراس کے خیالی پیکرکو مخاطب کیا تھا۔

**☆**.....☆.....☆

آج تیسرا روز تھا اصحب حیدر کو آفس سے غیر حاضر ہوئے۔منھا اتباع علی کی بے چیداں عرون برتھیں ۔ای کے شائے پروہ پر بیٹان ی تھی۔ مرکسی ہے ہو چھنا بھی کواراند تھا۔ جب وہ یاس تھا تو بھی اسے ویکھا تک نہ تھا اور اب جبکہ اے وور ہوئے تین روز ہی ہوئے تھے تو وہ اس کو د میصنے کے لیے وال رق می کا دوہ اصحب حدر کی آ تکھوں میں جلتی جب کی جوت کوا جھی طرح جھتی تھی لیکن جان ہو جھ کرائے اکنور کرد ای تھی۔ کام کے دوران اسے بری طرح زیج کیے رسمی تھی۔ ای ے بات کرتے ہوئے این کھے اور آ تھوں کو سرد رکھتی تھی ۔ ساتھ ہی بغور اس کا جائزہ بھی لیتی رہتی جو اس کے اِجنبی رویے پر انسروه ساہوجا تا تھا تمر زبان ہے بھی اظہار نہیں کیا تھا۔منھا اتباع علی کی خواہش تھی کہ وہ اینے جزبوں کوخو وعیاں کرے۔کوئی اقرار کا لمحہ سونے کیکن وہ اسے نظر انداز کرنے لگا تھا۔ چند ونوں ے اسے محسوس ہور ہاتھا کہ وہ بدلنے لگا ہے۔ اصحب حیدربھی اب اے اجنبی طریقے سے پیش

بلکہ کروار کی بھی معترف ہوئی تھی۔کام کے دوران
کتنے ہی مواقع آئے تھے جب وہ بالکل تنہا تھے۔
مگراصحب حیدر نے ان کمحوں میں ایک باربھی اس
پرنگا و فلط میں ڈائی تھی بلکہ پہلے ہے بھی زیا دہ مختاط
ہوجاتا تھا۔ اس سے یہ ہوا تھا کہ منصا اتناع علی
کے دماغ سے اس کا مٹرک چھاپ والا تا تر زائل
ہوگیا تھا جو پہلی اتفاقیہ ملاقات سے اس کے ذہن
مؤیا تھا جو پہلی اتفاقیہ ملاقات سے اس کے ذہن
منے بن ڈالا تھا۔ اسے اعتراف کرنا پڑا تھا کہ
اصحب و نہیں ہے جواس نے سورچ رکھا تھا۔

☆.....☆.....☆

اصحب حیدر کے دل میں پھوٹے والے جذب سے منصا اتباع علی جذب سے منصا اتباع علی کی حیثیت اس کے سامنے کھل کر آئی تھی وہ خووکو کی حیثیت اس کے سامنے کھل کر آئی تھی وہ خووکو کمٹر محسوں کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی اوقات اچھی طرح ہے جان عمل استے کروڑوں کی جائیداد کی بالکہ منصا بھلااس جیسے تحیض کی محبت کو کیسے قبول کی سائیداد کر سکتی تھی ہول کی سے قبول کر سکتی تھی ہول کر سکتی تھی ہول

وہ اپنے جذبوں کی پیڈیوائی کرنے کی بجائے خور بخو واپنے خول میں سمنے گیا۔ اسحب حیدر نے اپنی ذات پر کڑے پہرے بٹھالیے تھے۔ اس کینظر فہ محبت کی آگ کو بچھانے کے لیے تھا کونظر انداز کرنے لگا تھاجب وہ سامنے اجاتی خودکو ہے نیاز بنا کر ول کے مچلتے ار مانوں کونظر انداز کرتا آگے بڑھ جاتا یا کام میں مصروف ہوجا تا۔ اُس کو و کیھنے کے لیے مچلتی بے قرار نگاہوں کو جھکالیتا قما۔

منصا واحدار کی تھی جو پہلی ہی نظر میں اس کے جسم و جاں کی ہا لیک بن بیٹھی تھی۔اس کی سادگی اور معصومیت سے بھر پور اداؤں کے سامنے سیہ مضبوط اعصاب رکھنے والا اصحب حیدر بری طرح بار گیا تھا مگرو داین ہار ظاہر کر کے اینے مالک سے

ووشيرة 76



آئے لگا تھا۔

یمی تو وہ نہیں جا ہی تھی اینے ول کے ہاتھوں مجبور ہوكر آخراس نے رضوان ظفرے يو جھ بى ليا كدوه كيول نبيس آربا؟" رضوان ظغرنے اے بتایا کددہ تین روز سے بہت بھار ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ مزیدچھٹیاں لے لے ادر آفس نہ آئے۔ مین کروہ بے قراری ہوگئی۔انٹر کام کر کے اس نے اکاؤنٹ سیشن سے اصحب حیدر کے کمر کا ایڈریس لیا۔ اور خاموشی سے اس سے ملنے اور و تمھنے حلی وی \_راہتے میں اس نے خوبصورت سا مچولوں کا ملے بھی خریدلیا۔ آج خوش اس کے انگ ایک سے چھلک رہی تھی۔ول ایک الگ بی اندازے وحوک کراے بریشان کے دے رہا تفا\_اس كا خوبصورت چېره خوبصورت جذبول كو محول كر كے ديك رہا تھا۔ ڈرا بيوركوا پُرريس مجھا کروہ چیلی سیٹ پر براجمان ہوگئا۔ ☆.....☆

روروازے پر بیل مولی تو زہرہ خاتون نے چونک کر دفت و یکھا وہ پہر کے دوغ رہے تھے۔ اس دفت كون آ مميا ـ وه يزيزاني مولى اين پلو سے پیپنہ یو نچھ کرا تھ کھڑی ہوئیں۔ دروازے پر آئیں تو سامنے اک خوبصورت کی لڑکی کو کھڑا و كچھ كرفھ تفك كئيں ۔

''جی فرما <sup>کمی</sup>ں!'' ° السلام عليكم آنتى ..... كيا اصحب حيدر كمريم ہیں؟'' اس نے نہایت اوب سے سلام کرکے سوال کیا تو زہرہ خاتون نے اثبات میں

Reditor

سر ہلا دیا۔ '' ماں بٹی ..... آ وَ اندر آ جاوَ .....' وہ ایک '' ماں بٹی ..... آ وَ اندر آ جاوَ .....' وہ ایک طرف ہوئی تو منصا اتباع علی دهیمی می مسکان لیے 📲 گھر میں داخل ہوگئی۔ تبین کمروں اور ایک کچن پر

مشمل مدچهونا سامحر تماجس كي خشه حالي سے ظاہر ہور ہاتھا اسے تعمیر ہوئے عرصہ گزر چکاہے۔ زہرہ خاتون کی ہمرای میں وہ چھوٹے چھوٹے قدم الخاتي-

''اصحب حیدر کے کمرے کے سامنے آ رکی۔

بیال کا کمرہ ہے۔ · · بيني َ ..... تا جادِّ ـ ' زهره خانون بولتي هو تي مكرے ميں واخل ہوئيں -اصحب حيدرنے ابھي مر کہے کے لیے لب وا کیے بی سے کد زہرہ خانون کے ساتھ اندر آتی منھا اتباع علی کو دیکھے کر ساکت رہ گیا۔ بخار کی شدت کے باوجود وہ ٔ جلدی سے اٹھ بی<u>ٹ</u>ھا۔

و الاسسالة به منطاله وه ألجه منا منا-منها اتباع علی نے مسکراتے ہوئے بھولوں کا

تكيران كي طرف بردهاديا. الموكع نال آب جران المايي وے ....اب کیسی طبیعت ہے آپ کی ؟ "

" مِن عُلِكُ بُولُ .... آية نال بيضي اس نے کری کی طرف اشارہ کیا تو وہ بیشے گئی۔ اصحب حیدر نے جیران جیران کی آناں کو ویکھا ادر ملكے سے مسكرا ويا۔

'' امال ..... نیدمیرے باس کی بیٹی ہیں منھا اور منها بدمبری امال جان ہیں۔ بہت انتھی اور بہت بیاری خیال رکھنے دانی ، آج جو کھی جی ہوں انہی کی وعاؤں اورمحنت کی وجہ سے ہوں۔''اس کے انداز میں عقیدت اور محبت چھلک رہی تھی۔ منھانے اس کے خوبر و چبرے سے نظر ہٹا کر اس ساده ی خاتون کوو یکھاتھا۔

جن کے سادہ مگرممتا کا ردپ لیے چیرے پر انو تھی سی کشش تھی۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اس نے انہیں پہلے بھی کہیں ویکھا ہے؟ کہال

ویکھا ہے؟ اسے یا دنہیں آرہا تھا۔ زہرہ فاتون نے منعا کو محبت بحری نگاہوں سے دیکھا اور کولڈڈرنکس کے لیے بچن میں آگئیں۔اماں کے جانے کے بعد اصحب حیدر واپس اپنے بستر پر آکے بیٹھ گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ وہ بے بیٹی کی آگے بیٹھ گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ وہ بے بیٹی کی کیفیت سے نکل آیا تھا۔منعا اتباع علی خووچال کر اس کو طنے آگئی۔ بھلااس سے بردھ کرخوش والی اس کو طنے آگئی۔ بھلااس سے بردھ کرخوش والی اور کیا بات ہو سکی ہے۔منعا اتباع علی نے اصحب اور کیا بات ہو سکی ہے۔منعا اتباع علی نے اصحب میں محبت اور یقین کی جیدرکود کی ہے۔مناز کی مسکرا ہے خوبصورت گلا بی ہونؤل برا کیار پر مسکرا ہے ورآئی۔

''اس نے دھرے سے پکارا اصحب سنجل کیا۔

'' بی ……!'' اس کے مختر سے '' بی' کے جواب میں منعا کا دل جایا تھاوہ سب کچھ بالائے طاق رکھ کر خود پر بیٹنے دالی داردات اے لفظ لفظ کہ سنجا لئے کہ سنجا لئے ہوئے وہ بیشکل کو ماہوئی۔

ہوئے وہ بمشکل کو یا ہموئی۔ '' بہت کمزور ہوگئے ہو ۔۔۔ ڈاکٹرکود بکھالیتے۔''

اصحب نے اسے گہری نظر دن سے دیکھا تھا۔
''آپ آگئ ہے نال۔ میں بالکل ٹھیک
ہوجادُ ل گا۔'' دل میں مجلتے جواب کو نظر انداز
کرکے اس نے کہا تو صرف انتا ..... تی .....گیا
تھا چیک اپ کے لیے ..... بس مومی اثرات
ہیں۔

و داکٹرنے کہا ہے کہ تھوڑا آرام کروگے بالکل ٹھیک ہوجاؤ کے ۔ ای دوران زہرہ خاتون کولڈڈرنک لیے آگئیں۔

'' میدلو بیٹا .....'' منعا نے شکریہ کہہ کر گلاس تھام کیا۔ زہرہ خاتون ادھر ہی بیٹے کئیں۔ ادھر

اُدھر کی باتیں کرتے ہوئے منھانے گھڑی کی جانب دیکھا جہاں تین نگر ہے تھے۔ باتوں کے دوران وقت گزرنے کا پتاہی نہیں چلاتھا۔ ماما اور بابا پریشان ہورہے ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی وہ جانے کے لیے اُٹھ کھڑی ہوئی۔اچھا اب جھے اجازت دیں کافی دیر ہوگئ ہوئی۔اچھا اب جھے اجازت دیں کافی دیر ہوگئ

ہے۔

"" بیٹھو بیٹا کھانا کھا کرجانا ۔..." زہرہ خاتون
نے محبت ہے کہا تو وہ سکرادی ۔۔

" نہیں آنی ۔۔۔۔ بچھے کانی دیر ہوگئ ہے۔ ماما
انظار کر رہی ہوگ ۔ "

" اچھاٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی جاؤ
اصحب بیٹا ۔۔۔ منھاکو درواز کے تک چھوڑ آؤ۔ "

''کی '''' دہ دھیرے سے سر ہلاتا ہوا منھا کے پیچے چلنا ہوا در دازے کی طرف بردھا تھا۔ منتقل منھا نے بلیٹ کر اصحب کو دیکھاتہ اور ہولے سے ایسے بکارا۔

ے کے ایسے لوارا۔ دوجہ

''جی ……!'' اس نے چونک کر اس کو دیکھا تھا جو کچھ کہنے نہ کہنے کی کیفیت میں کومکو کھڑی مت

" وہ ۔۔۔۔ آپ ۔۔۔۔ آف ۔۔۔۔ جلدی آ جا کیں ۔۔۔۔ آف ۔۔۔۔ آب آ جا کیں ۔۔۔۔ آ من آگئا۔" آ جا کیں ۔۔۔۔ آب آجا کی ایس ۔۔۔ آب آجا کی ایس ان آب نے بھٹر کی اچھا تھی گئا۔" ان کاتی جا گئی جبکہ اصحب کو پہلے تو کی جھے میں نہ آیا جب اس نے منھا کے کے لفظوں پرغور کیا تو اس پر جب اس نے منھا کے کے لفظوں پرغور کیا تو اس پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہوگئی تھی۔ دل خوش ہے جھوم اٹھا تھا۔۔

ن کلیوں والی مرخ وسفید کمبی نیشن لیے فراک کلیوں والی مرخ وسفید کمبی نیشن لیے فراک

ھیوں والی مرح وسفید میں جسن کیے قراک پہنے ....ا ہے سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑ ہے ہوئے وہ

Regilon

ا پنی مبهو بنانا چاہ رہے ہیں۔'' سامعہ ملک نے دھیمی سی مسکان لیے ہوئے کہا تھا۔

"واث؟" اسے لگا تھا جیسے اس کے سپنوں کا اسے لگا تھا جیسے اس کے سپنوں کا تاج محل گر کر چکنا چور ہو گیا ہو ..... آ تھوں میں صدور ہے جیرائلی سموئے وہ سامعہ ملک کوو کم اس محمل کو میں تھی م

سامعہ ملک نے آگے بڑھ کر ہولے ہے اس کے گال تفیقیائے۔

دو کم ان مائے جاکلتہ اپنی ووست سے تون پر معذرت کرلو۔' وہ اپنی ساڑھی سنجالتی ہوئی جا پی شیں ۔وہ بیڈ پر بیٹی ۔ تقذیری ہیر پھیرش اُلچے کئی۔ ابھی تو اس نے محبت کی جانب پہلا قدم مرد ھایا تھا اور منزل اس سے دور ہوتی جارہ تی تھی۔ ول پر بیٹان اور حواس کم ہوئے گئے تھے۔ ول پر بیٹان اور حواس کم ہوئے گئے تھے۔

بہ فیصلہ میر کے اختیار ٹیل ہونا جا ہے۔ ''ہاں ٹیل ہایا ہے بات کروں گی۔ وہ ول ہی دل ٹیس فیصلۂ کر کے مطمئن ہونی۔ شام کو مہمانوں کواٹینڈ کر تے ہوئے وہ بالکل سیاٹ اور

ر من کول کو اختیار کرتے ہوئے وہ باس سیات اور سرو بتا اگر ات لیے رہی۔ اس نے ایک نظر بھی سامون میسٹی پرنہیں ڈالی تھی۔

☆.....☆.....☆

ودسری جانب زہرہ خاتون بیٹے گی آتھوں میں جلتی جوت و کمچے کر ونگ رہ گئیں تھیں۔ تو کیا وفت خودکو پھرد ہرانے جارہاہے؟ اصحب حیدراور منھا اتباع علی کے چیروں پر آمھی واستان محبت ان کوہولائے دے رہی تھی۔

''یااللہ تو رحم فریا ۔۔۔۔ میرے بیجے کوائی امان میں رکھ۔'' وہ جانتی تھیں بیر محبت کی آگ جس من میں لگ جائے۔ بجھائے نہیں بھتی۔ اس منزل کے راہی اپنے نفع ونقصان کی پروا کیے بغیرانجالی جانے کو بالکل تیار کھڑی تھی۔ ہلکے ہلکے میک اپ
نے اس کے ہونؤں پر ولفریب ی مسکراہٹ کھیل رہی
اس کے ہونؤں پر ولفریب ی مسکراہٹ کھیل رہی
تھی۔ ایک بے خودی اور سرشاری کی اس کے
وجود پر طاری تھی۔ قد آ وم آ کینے میں اپ وکش
سراپے پر اس نے نگاہ ڈائی اور جانے کے لیے
اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج اس کا اراوہ اصحب حیدر
سے ملنے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے
سے ملنے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے
ہوئی تھیں۔ اس کی تیاری کود کھے کرچوئی۔
دو کاری جو گا۔

وست سے ملنے جارہی ایک دوست سے ملنے جارہی ہوں۔ ہون اس نے آئ شام جائے پرانوائٹ کیا ہے ، نان .... میں ابھی آپ کو بتانے آرہی تنی ۔'' واوہ اسکین آپ کو آئے یہ پروگرام کینسل کرنام نے گا۔''

''کین کیوں ماما .....کوئی خاص بات ہے؟'' اس نے سوالیہ انداز میں آبرو اچکاتے ہوئے پوچھاتھا۔

'' ہاں بیٹا ۔۔۔۔ آپ کے بابا کے دوست اختشام عینی اپنی مسز اور بیٹے کے ہمراہ جائے پر انوا پیٹڈ ہیں۔ آپ کے بابانے خاص طور پرتا کید کی تھی کہ آپ کھر پر ہی رہیں۔

'' مما .....مرے ہونے یا بنہ ہونے سے کیا ہوگا؟ پھرآپسب ہیں تاں اُن کو کمپنی وینے کے لیم .....''

" بیٹا بات کمپنی ویے کی نہیں ہے وہ خاص طور پرآپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔" " مجھ سے ملنے کے لیے ....." اس کے چیرے پرچیرت ورآئی۔ چیرے پرچیرت ورآئی۔

الوشين وو

مسافنوں کو چھیڑ بیٹھتے ہیں جو انہیں جانے کہاں کہاں بھٹکائے رکھتی ہیں۔

'' اے اللہ تو میرے بیچے کو بھٹکنے ہے بچالے۔''ان کی نگاہوں میں ماضی کی فلم چل رہی 'تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج ان کا بیٹا ایک امیرزادی کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔

☆.....☆.....☆

اصحب حیدرمنط ابتاع علی کے رو پر و بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر نظر کے سائے لہرا رہے تھے۔ منط نے اسے اپنے لیے آئے ہوئے پر پوزل سے آگاہ کیا تھا۔ جسے سنتے ہی وہ پر بیٹان ہوا تھا تھا۔ منط کی نگا ہیں اس کے چہرے کا طوا ف کررہی تھیں۔

''اب کیا ہوگا منھا ..... میں تو تمہارے بغیر چینے کا اب تصور بھی نہیں کرسکتا۔ جانتی ہو دن رات فدا سے صرف تہمیں پانے کی دعا کرتا ہوں یہ تہمیں پانے سے پہلے کھودیے کا حوصلہ بیں ہے بھر میں منھا اتباع علی ... تہمیں حاصل کرنے کے لیے میں مرسم ورواج سے نگرا جاؤں گا۔ میں قسمت سے ہارنیس مانوں گا۔

کیا محبت کے اس پُرخطر راہوں میں میرا سہارا بول گی؟ میرا ساتھ دوگی منھا؟ وہ آتھوں میں یفین وامید کی قندیلیں روشن کیے بردی آس سے بوچھر ہاتھا۔

اصحب حیدر کے چیرے پر الوہی جذبوں کی چیک تھی اس کالہجہ چٹان سامضبوط تھا۔

ر کیا کرو کے تم اصحب حیدر، کیا مجھے بھگا کر لے جاؤ گے؟'' منھانے اس کے سوال کونظرانداز کرکے خود سوال کردیا تھا جسے سن کر اُس کے وجسمہہ چبرے پرسایہ سالبرایا تھالیکن دوسرے ہی مل شیمل گیا۔

'بہیں .... بیں اپی عزت خودواغ وار کیے
کرسکا ہوں۔ بیں تہہیں پوری عزت اور مان کے
ساتھ تہمارے گھرے رخصت کروا کر ہمیشہ کے
لیے اپنے آ نگن میں بسالوں گا۔' اصحب حیدر کا
تم سے وعدہ ہے منصا احباع علی ..... وہ ایسا کوئی
کا مہیں کرے گا جس سے بعد میں تہہیں اگ لوں گا
ہو۔ میں تہمارے والدین سے تہمیں ما گ لوں گا
منصا ..... ہمیشہ کے لیے ، عزت کے ساتھ' اگر
منطا ..... ہمیشہ کے لیے ، عزت کے ساتھ' اگر
ہورے والدین نے انکار کردیا۔ میں تہماری نہ
ہوگی تو پھر سے انکار کردیا۔ میں تہماری نہ
ہوگی تو پھر سے اینا منصا احباع علی ..... تم اگر
اس جہال میں میری نہ ہوگی تو اصحب حیدر کے الفاظ
زیدگی کا وہ دن آخری ون ہوگا۔ اصحب حیدر کے الفاظ
سے جدا ہوکر مرجائے گا۔' اصحب حیدر کے الفاظ
سے جدا ہوکر مرجائے گا۔' اصحب حیدر کے الفاظ

ے اسے رہا کر رہو ہا۔ میری محبت کے لیے ، میں تہمیں بھی مایوں نہیں کروں گی۔ اگر تمہاری نہ بن کی تو کسی اور کے ساتھ بھی نہیں میوں گی ، میری سانس سانس تہمارے لیے ہے۔ میری محبت صرف تمہارے لیے ہے۔ میری ذات تہمارے بغیر ادھوری ہے

اصحب حیدر، بیراتم سے وعدہ ہے۔ ہرمشکل میں تہارا ساتھ وول گی۔" منعا نے ایک عزم سے کہتے ہوئے اپنازم ونازک ہاتھ اس کے ہاتھوں پررکھ دیا جے اصحب نے مضبوطی سے تھام لیا۔ منعا انتاع علی اصحب سے ل کراسے کرے

مستعا اتیان کی اسحب سے سرائیے عمرے میں پینی ہی تھی کہ ملاز مہ ملک اتباع علی کا پیغام کے کرچلی آئی۔

'' چھوٹی بی بی .....آپ کو صاحب اسٹڈی روم میں نیلا رہے ہیں۔''وہ جوفر کیش ہوکرسونے کا ارادہ کررہی تھی چونک گئی۔

ووشيزة 80

منھاانہیں بہت عزیز تھی۔انہوں نے آفس میں گا ہارنوٹ کیا تھا کہ دہ ادراصحب حیدرا کیے دمرے میں دلچین لے رہے ہیں۔لیج پر یک میں بھی ایک دوسرے کے ہمراہ ہوتے ہیں مگر دہ آفس ورک سمجھ کرنظرا نداز کر گئے تھے۔اصحب حیدر کی بیار کی کی وجہ سے منھا کا بے چین ہونا اور گھر تک چلے جانا ادر پھراب اس پر پوزل کو ریجیکٹ کرنا ۔۔۔۔ سیجھ تو تھا۔ یہی تو ملک اتباع علی جانا جا ہے تھے۔ میں دو پہلے آپ دعدہ کریں ناراض نہیں ہوں

منعا کی تفتیگو کے دوران ملک انتاع علی بالکل سردادرسیاٹ تا تراکت کیے بیٹھے رہے۔ جب وہ بول چکی تو صرف اثنا کہا۔

'' تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس پر پھر بات کریں گے۔'' وہ سرد کہے میں کہتے ہوئے خود بھی اپی جگہ سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے تھے۔ منعا اتباع ان کا سردردیہ محسوں کر چکی تھی وہ سر جھکا ہے ادر دل میں ڈھیردں خدشے لیے کمرے میں دالیں آگئی۔ ملک اتباع علی نے تھدین کر کی تھی۔ اب آگئی۔ ملک اتباع علی نے تھدین کر کی تھی۔ اب مانے تھے۔

☆.....☆.....☆

انہوں نے بالا ہی بالا اصحب حیدر کے متعلق معلومات انتھی کی تھیں۔ یہ معلومات اُن کے لیے کسی شاک ہے کم نہیں تھیں جن کی تلاش میں وہ وو اچھا.....تم چلو میں تھوڑی دریہ میں آتی مول ۔''

'' بی بی بی بی بی ....'' ملاز مد کے جانے کے کیے ور بعدوہ اسٹڈی ردم میں موجود تھی۔ '' السلام علیکم بابا جان .....'' ملک اتباع علی کو سلام کرتے ہوئے وہ ان کے سامنے یہجے بچھے قالین پر بدیڑھی۔ قالین پر بدیڑھی۔

وو وعلیم اسلام!" انہوں نے ہاتھ میں بکڑی کتاب سائیڈ پررکھ دی۔

مُنْ إِمَا آپ نے بلایا تھا۔''

و کی این نے بلایا تھا، آپ سے ضرور کی اس کے خرور کی اس کے بایا تھا، آپ سے کہا۔
اور کی تھی۔ انہوں نے بنجید کی سے کہا۔
و کی بیا ہا جان .....، دہ ہمین کوش ہو گی ہے۔
و سامعہ بتا رہی تھی کہ تم نے مامون عیسی اللہ کے پر پوزل کو ریجیک کردیا ہے، وجہ جان سکتا ہوگ ۔۔۔ ہور جان ہور جان ہوگ ۔۔۔ ہور جان ہوگ ۔۔۔ ہور جان ہو

' نانا ..... دہ ....' دہ بے چینی ہے نظریں جمکائے انگلیاں چٹخائے گئی۔ دہ بغوراس کو دکم کے رہے ہتھے۔

ہے تھے۔ '''کہو بیٹا .....ژک کیوں کئیں؟'' ''ما ہا دراصل

دراضل بس دہ جھے اچھانہیں گلتا۔' وہ ایکدم کہ گئی ۔ تو ملک انباع علی کے بونٹوں پرمسکرا ہٹ مجھر گئی۔

''' وہ شریر ہوئے تھے جبکہ منھا شرم سے گلائی ہوگئی۔

'' بنا دُل ناں ۔۔۔۔۔ کُون ہے؟'' انہوں نے درگیسی ہے اپنی بنی کے گلافی جبرے کو و مکھا۔ سامعہ ملک نے انہیں کہا تھا کہ وہ تخی ہے ہازیرس کریں مگر دواہے بہت چاہتے تھے بہی یوجھی کہ وہ اس سے تخی ہے بات کر ہی نہیں یاتے تھے۔

الوشيزة (8)

संस्कृतिक

ایک عرصے سے خوار ہور ہے تھے۔ وہ تو ان کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ مجیب کشکش میں مبتلا ہو گئے۔

انہوں نے اصحب حیدر کو اپنے کمرے میں بلایا تفا۔تھوڑی ہی دریے بعدوہ ان کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔

" 'جي سر .....کو ئي خاص کام تھا؟''

'' ہاں بہت خاص .....' 'انہوں نے اس کے چبرے پرنظریں جمائے ہوئے کہا۔

منعا سے تنتی محبت کرتے ہو؟'' ملک ا تباع علی کے سوال پر وہ تھٹکا تھا۔

ائے منعانے بتایا تو تھا کہ وہ اپنے باباسے
ہات کر چکی ہے لیکن اصحب کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ
یوں اس سے بغیر تمہید باندھے صاف صاف
لفظوں میں یوچھ لیس کے وہ خاموش رہنا چا ہتا تھا۔
لکیلن آپنے دل کی آ وار اور منطا کی محبت کا تھا ضا تھا۔
کیوہ بولے اور سے بولے۔

اصحب حیدر نے ملک اتباع علی کو ویکھا جن کتاثرات بالکل پر فیلے تھے۔ کو کی لکیرتک ندھی جس سے وہ اندازہ لگایا تا کہ وہ خفا ہے یا .... واقعی جاننا جا ہے ہیں کہ وہ منھا اتباع علی ہے گئی محبت کرتاہے؟ اگراپیاہے تو کیادہ انہیں یقین دلا یائے گا؟''

پہر حال جو بھی تھا وہ ان کا سامنا کرنے کے
لیے بالکل تیار نہ تھا وہ سے کہے گا چاہے بھی ہو
وہ فیصلہ کر سے مطمئن ہو گیا ۔ بولو اصحب ہائیل
حیدر ..... چپ کیوں ہو گئے .....؟ ان کا انداز
استہزائی تھا۔ سر بیں نے منصار اتباع سے محبت کی
ہاس میں کوئی شک نہیں .....

منھاسے محبت کی ہے یا اس کی دولت پہنے .....وہان کالہد بدستور طئز بیتھا۔

ایکسیوزی سر مجھے دولت کی ہوں نہیں رہی منعا سے محبت کی بات ..... میں تواس وقت سے اس سے محبت کرتا ہوں جب میں نے اسے مہلی بار ویکھا تھا وہ بھی چند لیح، وہ ایک چھوٹا سا حادث تھا جو مجھے اس سے جوڑ محیا۔ اس نے مختر حادث تھا جو مجھے اس سے جوڑ محیا۔ اس نے مختر سے لفظوں میں اپنی منعا سے ہونے والی ملاقات کا احوال سنایا۔

سر میں محبت اور رشتوں کو دولت کے تراز و میں مہیں تو اتا میں تو منھا کے نام سے واقف تک نہ تھا مجھے پھراس کے دولت مند ہونے ہے اپنی اوقات مجھی یاوآ حمیٰ تھی کٹین سیمبت کہاں ویکھنی ے امیری غربی مجھاس کی دولت ہے ہیں جفیقاً منعا اتباع علی ہے محبت ہے اس کے لیے میں ہرشے سے عمران کا حصلہ می رکھتا ہوں مر میں میں جاہتا کہ میں این محبت کورسوا كرول ميں اللي والدہ كوآب كے مايس لے كرآنا جابتاتها تاكداے وحت سے دھت كرواكر في حاول مراس سے ملے آپ كا بلاوا آ حمیا۔ اصحب حیدر نے لک اتباع علی کو دیکھا جن کے چبرے سے بع چینی ہو پدائقی۔ تھوڑی در ماموتی رہی مجر انہوں نے اس سے خاطب ہو کہ کہا کہ کل ایکی والدہ کو لے کر آ جانا ..... اس بات کا فیصلہ ہی ہوجائے تو احیما ہے۔ اصحب نے انہیں یوں دیکھا جیسے یقین ندآ یا ہو میں نے کہا ناں کل والدہ کو لے کرآ جانا.....میں جو مجمی فیصلہ کروں گا سب کے سامنے کروں گا اور

ہاں تمہیں وہ فیصلہ ماہنا پڑے گا۔'' فیک ہے سر میں کل ضرور آؤں گا۔۔۔۔۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلما ہوں۔وہ کمرے سے نکل گیا تو ملک اتباع نے اپنا سرکری سے لگا کر اپنے ا عصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔

Section.

ملازمه کے ہمراہ اصحب حدیدر اورز ہرہ خاتون نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھے تھے جہال ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ملک اتباع علی اور سامعہ ملک ان کا انظار کر رہے ہے۔ زہرہ خاتون نے آ مے برجی تو ملک انتاع علی اور سامعہ ملک انہیں و کیے کرسا کت کھڑے رہ گئے اورخووز ہرہ خاتون کی حالت كاثو توبدن مِيل بوبين جيسي ملك ابتاع على کے بونٹوں نے جنبش کی تھی ....زہرہ....

سامعہ ملک حیرت کی مورت پنی کھڑی تقى .....زېره خاتون ک<sub>ي آگلم</sub>يس جيگتی چکی تنكيل إصحب حيدر وم بخو و مجهى لك اتناع على كو و كِيمَا تو بهي اپني والده كو ..... و ه الجيما كيا- "

**☆.....**☆.......☆ زبره خاتون کی کبانی عام سی کبانی تحی د بره خاتون نے ایسے خاندان میں آ تکھ کھولی جوایک امروکیر کے مرطازم سے ای کے وہے ہوئے مرونث كوارفر من ريخ تنظ زمره فالون رحت اور بشيراك بي كى اكلوتى اولا وتقى جبكه رئیس آغا احمرائے وولوں جیوں کے ہمراہ اس شاغدار حویلی میں رہتے تھے ان کی بوی کا آنقال ہو چکا تھا بڑا بٹا ملک اتباع اسے والمد کے ساتھ برنس سنجال رہا تھا جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا بإنيل بهت لا ابالي اورنث كهث سانو بوان تفاجو ز ہرہ خاتون کے ساتھ کھیل کر جوان ہوا تھا آغا احد علی حاکمانہ اور سخت کیر طبیعت کے مالک منصے انہیں ملازموں کے ساتھ فری ہونا یالکل پہند تہیں تقاتمروہ زہرہ خاتون کےمعالمے میں ہائیل كى ضد كے آ مے بار جاتے اور انہيں اس كے ساتھ کھیلنے کی اجازت دینی پڑتی۔ . جب وونوں نے لڑکین سے نکل کر جوانی میں قدم رکھا تو آغا احد کومخاط ہونا پڑا۔ انہوں نے

انہوں نے اصحب حیدر کی باتوں کی سیائی کو مرکھا تو انہیں محسوس ہوا کدوہ اس کے سامنے ہار مے ہیں۔ وہ اس کی باتوں پر اعتاد کر بھے ہیں انہوں نے اک ونیا و مکھ رکھی تھی۔ طرح طرح کے لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا رہتا تھا انہیں لوگوں کی پیچان ہو چکی تھی۔ اصحب حیدر کو تو وہ اول روز ہے با اعتبار لوگوں کی فہرست میں شامل کر چے تھے لین وہ کوئی بھی فیملہ کرنے سے پہلے ان باتوں کی تقید ہی محمی کرنا جائے تھے جو انہیں معلوم ہوئی تھیں۔ای کیے تو انہوں نے اس کی والدہ کوسامنے لانے کے لیے اس سے کل آنے کا کہ ویا تھا۔ وہ ماضی کے دھندلکوں میں اک بار پھر سے کھونے کے تھے وہ جس کی کھوج میں تھے کاش کہ دہی ہوکاش .....!!

میر ہے اللہ الے تو چھڑوں کو ملاوے ان کی أ محكمون بين ممكين ياني جمع مون لكا تقا-

☆.....☆.....☆

المحب حيدرنے زيره حاتون كومنعا اتاع على ے کر جانے سے لیے راضی کرلیا تھا ویے بھی وہ الينه بيني كى خوابش كوكسي لوران كرافيل-

ایک بی توبینا تھا جس نے راغدی کی وحوب چھاؤں میں برلحدان كاساتھ ديا تھا انتيں اك لمح سے لیے مجی تہا ہونے کا احساس ندولا اِتھا وہ اس کی پند کوانی پند بنا چکی تھیں ممرول جانے کیوں بے قرار ساتھا۔ وہ اونچے خاندان کی کڑی کیسے الدجسك كريائ كان تح جيوث بيه محمريس ..... و ه اینے دَل میں ہزار وسوسوں اور خدشوں کو جگہ دیے 'اصحب حیدر'' کے ہمراہ جانے کو تیار کھڑی تھی خدا تعالیٰ ہے وعام کو تھیں کہ وہ ان کے بیٹے کی ولی مراوبوری کردے۔

☆.....☆





مدعارکھا تو وہ پھر بھڑک اٹھے۔ ' ہرگز نہیں ہائیل .....ایک ملازم کی بٹی ملکوں کی بہونہیں بن سکتی ہم ونیا والوں سے کیا کہیں گے؟ یہ ممکن نہیں، ہائیل ، بھول جاؤ۔' وہ چنگھاڑے۔ '' نہیں ہا با ..... میں نہیں بھول سکتا۔ میں زہرہ سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں اور ہر حال میں نبھاؤں گا۔'' وہ فیصلہ کن کہتے میں بولا تھا۔

جھا دُن گا۔ وہ فیصلہ کن ہے ہیں بولا تھا۔

''تو ٹھیک ہے ہم بھی بھول جا ئیں گے کہ ہمارا
تم سے کیا رشتہ ہے؟ اگرتم نے زہرہ خاتون سے شاوی کی تو ہم تہمیں اپنی جا ئیداد سے عاق کر کے اس گھر کے ورواز ہے تہمارے لیے ہمیشہ بند کر دیں گھر کے ورواز ہے تہمارے لیے ہمیشہ بند کر دیں گھر کے درواز ہے تہمارے لیے ہمیشہ بند کر دیں گھر کے درواز ہے تہمارے لیے ہمیشہ بند کر دیں شاہر ہم تم ہے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ آغا احمد فیصلہ سنا کر جانچے تھے۔ ملک انباع علی نے معانی کو معمول او ہا بیل بھی ضد پراٹر آئے۔

'' ٹھیک ہے آگر بابا کو اپنی آنا بیٹے کی خوشیوں سے زیا وہ عزیر ہے آئی بھر میر کی رگوں بیں بھی انہی کا خوان دوڑ رہا ہے بیس بھی اپنی ضد سے باز نہیں آؤں گا۔''

وہ اپنے بابا کے فیلے کے خلاف ڈٹ گیا تھا۔ اوھر بھی الکار ہی گی رہ رہی۔ آغا احمد نے رحمت کونو کری سے ٹکال ویا۔ وہ اپنا تحقیر ساسامان باندھ کر سڑک پر آگئے۔ جب ہا بیل کو بتا چلا تو وہ بھی غصے سے گھر مچھوڑ کران کے ہمراہ چلا آیا۔ زہرہ کے باپ نے بہت منت ساجست کی کہ وہ چلا جائے۔ مگر وہ بھی اپنی ضد کا پکا لکلا۔ زہرہ

سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کیا۔ وہ رحمت کے آبائی گاؤں آگئے تھے جہاں اس کا پنا واتی گھر تھا۔ رحمت کی وفات تک اس گاؤں میں رہے جب زمرہ کے والد کا انقال ہو گیا تو انہوں نے رہے گھر پیچا

ر ہرہ سے والدہ انعال ہوئیا تو انہوں سے نیہ سریع اور شہر میں چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ ہابیل معمولی می ہائیل کو انگلینڈ بھجوانے کا انتظام کرلیا۔ یوں چند ونوں بعد وہ زہرہ خاتون سے وور چلا گیا زہرہ جیسے بچھ کر رہ گئیں۔انہیں خبرہی نہوئی کہ وہ کب ہائیل کی محبت میں پور پورڈ و ب پچکی تھی۔ ادھر ہائیل کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی مگر وہ بابا کی سخت گیرطبیعت ہے بھی واقف تھا۔

اس کیے اس نے ول پر پھر رکھ کر ہے ووری

برواشت کر لی اور تعلیم حاصل کرنے لگا۔
چہلی مہلی زہرہ خاتون نے خاموشیوں کی روا
اوڑھ لی ..... ہا کے سال کب گزر گئے پیتہ بی نہ
چلا ..... ان ہا کے سالوں میں بہت پچھ بدل چکاتھ
سنزہرہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔وہ روئی رہی
مگر جانے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔وہ روئی رہی
مگر جانے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔وہ روئی رہی
وقت نے ان کے رخوں پر مرہم رکھ وہا۔ ہائیل کے
برے بھائی کی شاوی آغا احمالی کی بہن کی بین کی بین

ے میں بوت کرا یا ھاجت وہ ایا فرد ہرہ اور ہا ہیں وونوں ہی بجنیم جمرت ہے رہ گیے ڈہرہ کی خوبصور تی اور وکاشی پہلے ہے بھی ہوئے گئی تھی پر جبکہ وجیہہ اور جوہر وہا بیل بھی اپنے لا اہائی پن سے نکل کر مروانہ وجاہت کا شاہ کار بن چکا تھا۔

موقع ملتے ہی انہوں نے زہرہ کے سامنے اپنے ول کا حال کھول کر بیان کر ویا جہاں ان پاپنچ سالوں کی جدائی کی واستاں رقم تھی۔

زہرہ کو جلتی وعوب میں سائبال میسر آھیا۔ ہائیل اور زہرہ خاتون ایک ووج کا ہاتھ تھا ہے محبت کی واویوں میں کھو گئے ہوش تو تب آیا جب زہرہ خاتون کے والد نے اس کا رشتہ اپنے وور پار کے دینے واروں میں طے کر ویا۔وہ ہما بکا ی رہ گئی اس نے ہائیل کو ہتایا تو وہ بے چین ساہو گیا ہے اس نے آغا رئیس احمہ کے سامنے اپنے دل کا

ووشيزه 84



ہےشاوی کیا۔

کونہیں ڈھویڈا۔ با باجان کے انتقال کے بعدیں
نے ہمکن کوشش کی کہ ہائیل کوڈھویڈوں۔ وہ مل
جائے کیکن خدا کو پچھا در ہی منظور تھا۔ ان دونوں
پچوں نے ہمیں ملانا تھا۔ میری گزارش مجھویا پھر
پوے بھائی کا تھم ..... واپس لوٹ آ ڈ .... یہ
گھر .....صرف میراا در میرے بچوں کانہیں بلکہ یہ
گھر اصحب کا در تمہارا بھی ہے۔
گھر احجہ کا در تمہارا بھی ہے۔
'' دیکھو جھے مابوس مت کرنا۔ اپنے بھائی کونو
کھوچکا ہوں۔ اب تم لوگ ہی میرا سب بچھ ہو۔
وہ بڑے مان سے کہدر ہے تھے۔

اس کی طرف جھک کر سرگوثی کی تو منعا نے دھیرے ہے ''خیر مبارک'' کہہ کر سرجھ کالیا۔
اس کا ول آنے والے وتوں کا سوچ کر دھڑکا جار ہا تھا۔منعا کو لیقین تھا کہ آنے والا وقت بہت خوبصورت اور اپنے وامن میں ڈھیروں خوشیال سمیٹ کرلائے گا۔انشاءاللہ۔

نیا سغر بہت مبارک ہو۔' اس نے شرارت سے

نوکری کرنے لگا۔ جن کی آ مدنی ہے وہ بمشکل گزارا کرتے۔ اگر وہ حوصلہ بار جاتا تو زہرہ کی بےلوث محبت کھوویتا۔ بیز ہرہ بی کی محبت کا اعجاز تھا کہ وہ کی بھی مرحلے پرڈ گمگایا ہیں تھا۔

اصحب کی بیدائش ان کی خوشیاں بڑھا گئے۔ ''اصحب کو باکر وونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔اس کے ستعقبل کے تانے بانے نینے ۔اس کی معصوم اواؤں پرواری واری جاتے ، انہیں پائی ند چلاونت تیزی ہے گزرا۔ اصحب میٹرک کے امتحان وے کر فارغ بی ہوا تھا کہ مالیل ایک ٹریفک حادث میں جان گنوا بیٹے۔ زہرہ خِاتون کی زیر کی میں اندھیرے جوا گئے۔ زندگی پہلے بھی مشکل نہ گئی تعمى جنتي اب لگ ربي تعمي كيكن أنبيس خود كومضبوط بنانا تھاا ہے اصحب حیدر کے لیے سودہ مڈر ہوکئیں۔ لوگوں کے کیڑے می می گزارہ کرنے لکیں۔ انہوں نے اصحب حیدر کو بھی مہیں بتایا کہ وہ ایک رئیں فاندان کاچیتم و چراغ ہے۔اس کے والد کوئی معمول انسان نبيس تقير رئيس آغاا حرعلي كے جگر كافكرا تھے۔ کیکن انہوں نے بھی اینے خون کی خبر نہ کی تھی۔ مائیل نے بھی اپنی زندگی کس جھی ان کا تذکرہ نہ کیا۔ زمره خاتون نے بھی ماضی میں جھا نکنا چھوڑ ویا تھا۔

ملک اتباع علی اپ چھوٹے بھائی کی وفات اور حالات جان کر بہت روئے بول گک رہات اور حالات جان کر بہت روئے بول لگ رہاتھا کہ ہائیل کی موت آج واقع ہوئی ہے۔ سامعہ ملک زہرہ کوساتھ لگائے آسو پو پچھر ہی تھیں۔
'' اصحب حیدراور منھا اتباع علی'' بھی بھی گئی آسوں کے ساتھ اپ پچھڑوں کو و کیھ رہے تھے۔ جب آسووں کا طوفان تھا تو ملک اتباع علی نے زہرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔
علی نے زہرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔

"در جرہ بہن .... بیرنہ بچھوکہ ہم نے تم لوگوں

ووشيزه 85 ع



## افسانه دردان،وشین خان

## سنهرى اوران كى ناۋ

"" آپ بے شک اعتصافسانہ نگاراور شاعر ہیں۔ میں نے بھی آپ کی غزلیں ایک آوھ بار برهی بن محر درامه را منگ کی اپنی دیماند بن محربم آپ کو گنوانالبیس جا ہے كيونكمة باجهامكالملكوسكة بيرة بالياكريهمين آج كل اس ثابك يسب

حيكته ، دوخودكواس مقام پرويكها جا بها تعاليه و مجمتا كه نابال نامون کے ساتھ روزی جیے منائل کیوکر ہوسکتے ہیں۔ یہ جِيونَي باتنبس چيو في لوگون كي تيل - أس كے ابن افلاطوني تكته نظريرز بيرعلى منتة جوئ بولار

جب مل زمري پريپ مل موتا تفا يوسويتا تعاليچر بھي جنان ميس ليتن .....جائياں تو يجوں کو آتی ہیں۔"اس پر دونوں فوب ایسے زبیرعلی نے بنس کھنے

' تُو اب بھی بہی سوچناہے بڑے نام والے بڑے لوگ پیپیٹنبیں رکھتے۔ جمائی، کھجلائی ہیں کرئے۔''

'' وہ جمائی، تھجلائی کرتے ہیں۔ مید بہیٹ بھی رکھتے ہیں مگر ان کو اینے اوپر حادی ہیں ہونے ويية " ميشم راجه كا فلسفه إميشه إبريكي كو مرعوب كردينابه أس ودركي بالتيس تبھى تبھى ياد آ جاتى تو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے و ہکبال ہوگا کیا کررہا ہوگا۔

میتم راجہ ایم اے اُردہ حولنہ میڈلسٹ کو SESE (مُدل اسكول نيچير ) كى جاب نصيب ہوئى

میٹم راجہ کے پہلے افسانوی مجموعہ نے دنیائے اوب میں وهوم محاوی ۔ شاعری کے بعدر من اکاری ایک بهي ميشم راجه كا و فكا بحنه لكا تعليه لكيف كي بيه صلاحيت اکسانی ہے زیادہ خدا واد کھی۔ تخیل و تخلیق کی باطنی تَهْذِيبِ رَكُمْنًا فَقارِ وَسِ سَالَ بِيلِي جَبِ بِو نِيورِ فَي مِن يرمه حتا تفايه يونيورش ميكزين كأسب ايدينر تفاء آيين ذوق،اشتیاق داولی اہتمام کے سب ایسے متخب کیا میا تحا\_وه أن دنول مقاى اخبارات مين بهي لكصا تحا\_ تب ز بیرعلی کا نام بھی اُس کے ساتھ ساتھ آتا تھا۔ زبیرعلی سوشل سائنس ڈیارٹمنٹ کا طالب علم تھا جبکہ میشم راجہ اُردوکا تھا۔ تاہم دونوں اچھالکھرے متھے۔میکزین کے حوالے ہے تعارف ہواجو بعد میں دوئی میں بدل گیا۔ دونول كامعانتي پس منظر حسرت زوه تھا۔ کینٹین کی میزیرایک بی پلیث ہے دبی تھلے کھاتے ہوئے ز بیرعلی کہتا۔

بيارا سا گهر بو ..... چپونی س گازی بو ..... کیوٹ می ہیوی ہو..... اور دو ہیجے۔''حکر میشم راحیہ کے سینوں میں بڑے او اءشعرا کے ناموں کے ستارے







ہوئے نام کو ویکھناہی کل انعام تھا۔

اُس کے بیٹے ہوئے تام کی شہرت زبیرعلیٰ تک جا پیچی \_اخبار میں منتقم رآجہ کا' 'غیرمتوازن معاشرے كا نوحه " آرمكل يصيا تفا- ايبا جا ندار تفا كه زبيرعلي يره كروو القارمعاش يرزي كالمتركم تو دونوں کا تھا۔ کہیں نہ کہیں ہے میشم کا فون تمبر عاصل كرليا \_ يُرجوش مكالمول كاتبادله موالية

° میار نسه میں تو تمہارامضمون میٹھ کر جیران رہ حمياتم اتنا زبروست لكھنے لكتے ہو۔ ولى مبار كباد ..... كَنْنَهُ الواردُ يا ليعِ؟ '' اور پھر گھريلو احوال ..... احوال برت ور برت تعلية حلي سنتي ربير على سن برائویث ادارے میں جاب گرر با تھا۔ سننے میں اُس کی تخواد اور مراعات بھی زی<u>ا</u>د ونہگیں ۔ بیجاس کے بھی دو تھے مگر اسکولوں کے نام خانصے مہنگے تھے۔ پھراس نے اپنی گاڑی کا بھی ڈکر کیا میشم راجہ نے

تھی۔وہ ایسے لکھنے کی ونیامیں ایسا اُلجھا کہ ایم فل نہ کررکا۔ دو بیجے، بیوی اور مال کے ساتھ کمتر متوسط زعد کی گزارر ہاتھا۔

محراینی بردهتی هو کی ادلی شهرت مین مکن رستا۔ روکھی سوکھی کھا تا تازہ یانی پیٹا بھی کا صرف انک پیکھیا چلاتا۔ ہوی کی شیمیو کنڈیشنر جیسی ضرور یات کونضول خرجی سمجھتا۔ بچوں کے تعلونوں کو یہودی سازشیں قراردے کربچوں کوان کے قریب سطنے نہ ویتا۔اس کے ہاں سرما کی مہمان داری پھیکی جائے اور بیکری کے کھلے سکٹ تھے۔ گرمیوں میں چینی کے شیرے میں دو پیج لال شربت گھول کر جگ بھرو. یا جا تا ۔ نیند کے لیے بہترین دن عید کا دن تھا۔ بچوں کی حسرتوں یماُس نے جگر پھر کرلیا تھا۔ آئیس پھر کر لی تھیں گر تنہائی میں اِن پھروں ہے یائی ٹیکتا تو روح فرسا و الحرايل جم ليتيل إلحر أن كا نام جهيمًا ..... يحيي





# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



انتظاد كرد بانتعار

برانڈ ڈ ڈرلیں شرف، جے ہوئے کالز کریز گی پینٹ، قرینہ سے رکھی ہلی داڑھی جس میں کہیں کہیں سفید بال آ تکھوں پر شنمری فریم کا چشمہ ریہ زبیر علی تھا۔ دس کیارہ سال پہلے والے زبیر سے بہت مختلف Refined اور Improved .....

ادھر دُبلا بیٹلا کمبامیٹم راجہ آسانی رنگ کے واش اینڈ ویئر شلوار کمیش میں بابوں آسٹیوں کو اوپر کی طرف اُڑے ہاتھ میں چھوٹا کالا پرانا موبائل لیے آگے بڑھا۔ دونوں کے جلیے زبان حال سے بولئے تھے۔ زبیر علی کو افار تی یافتہ دیکھ کرمیٹم پر جوجرتوں کے پہاڑ کرے دہ گاڑی میں بیٹھ کرمیٹم پر جوجرتوں رہے۔ ڈرائیونگ کے دوران زبیر علی ایے فون پر متوجہ ہوا اُس کا دوہاتھ چوڑا موبائل میٹم راجہ کو اُس متوجہ ہوا اُس کا دوہاتھ چوڑا موبائل میٹم راجہ کو اُس متوجہ ہوا اُس کا دوہاتھ چوڑا موبائل میٹم راجہ کو اُس

کاڑی ری وی استوری کر، چینے بیت سے ساتھ کملوں مجاواری کی آوٹ لک، شخت کے مقار فرائی کے مقار فرائی کے مقار فرائی کی روز کی سجاوٹ، خاطر لواضع کے سامان سے لدی ہوئی فرائی وار بیر وار سستیری تو قسمت بدل کئی۔ ہاں مگر میز پر را کھے اخبار کے اولی ایڈیشن بدل کئی۔ ہاں مگر میز پر را کھے اخبار کے اولی ایڈیشن میں میٹ مراجہ کی تصویر گئی تھی۔ جسے دکھا مشمون جمیا تھا۔ میٹم راجہ کی تصویر گئی تھی۔ جسے دکھا کرز بیرملی کہدر ہاتھا۔

" یار ..... خیری کیا بات ہے۔ میں تو فخر سے اپنے بچوں کو بتا تا ہوں میرایار ہے بچے ابھی آتے ہوں گے۔"

اسرابری کے تازہ جوس کا گلاب برهاتے ہوئے زبیرعلی سکرایا۔مزیدکہا۔

" ہم آئج بھی کھوٹیا یار ہیں .....میرے بے تیرے ساتھ تصویر ہنوانے کو بے چین ہیں۔ اپنے موبائل لیے آنے والے ہیں۔اب آٹو گراف والا دور تو چلا گیا۔ فیس سوچا۔ کوئی آبا، دادا کی دراشت کا مال ملا ہوگا۔ بات
چیت سے پرانی دوئی ہری ہوگئی ۔ ملنے ملانے کے
وعد ہے ہوگئے۔ پھریہ بات بھول بھال گئی۔ زعدگی کا
عیل اپنے کولہو کے کرد طیشدہ رفتار سے گھومتار ہا۔
میشم راجہ کے پئے PEF کے اسکول میں
مرط نہھی۔ کما ہیں مفت، دودھ بھی مل جا تا۔ وردی کی
شرط نہھی۔ کمراس کے ساتھ حقیق قد ریس برائے نام
تومبنگی اکیڈ میز میں ہوتی تھی۔ ساری گڈر یوں میں
نومبنگی اکیڈ میز میں ہوتی تھی۔ ساری گڈر یوں میں
نومبنگی اکیڈ میز میں ہوتی تھی۔ ساری گڈر یوں میں
طالب علم متھ مران کی پہنچان اُن کا باپ تھا۔ جہال
طالب علم متھ مران کی پہنچان اُن کا باپ تھا۔ جہال
میں کون نہیں جا تا تھا۔ ادبی تھاریب میں تو بہیشہ
میں کون نہیں جا تا تھا۔ ادبی تھاریب میں تو بہیشہ
میں کون نہیں جا تا تھا۔ ادبی تھاریب میں تو بہیشہ
میں کون نہیں جا تا تھا۔ ادبی تھاریب میں تو بہیشہ
اُنٹی پر بھوایا جا تا۔ صدارت کرائی جاتی شہرت آئی۔
اُنٹی پر بھوایا جا تا۔ صدارت کرائی جاتی شہرت آئی۔
اُنٹی پر بھوایا جا تا۔ صدارت کرائی جاتی شہرت آئی۔
اُنٹی پر بھوایا جا تا۔ صدارت کرائی جاتی شہرت آئی۔
اُنٹی پر بھوایا جا تا۔ صدارت کرائی جاتی شہرت آئی۔
اُنٹی پر بھوایا جا تا۔ صدارت کرائی جاتی شہرت آئی۔
اُنٹی پر بھوایا جا تا۔ صدارت کرائی جاتی شہرت آئی۔

نشہ ہے نشہ کچھوٹا ہو یا ہڑا کا فرہوتا ہے۔ میٹرک کے سالانہ امتحال شروع ہوئے۔ چار اضائی پیسوں کی کمائی کی خاطر میشم راجہ نے کہدئن کر ڈیوٹی لگوالی۔ تکرید ڈیوٹی اُس شہر میں تھی جہاں زبیرعلی رہنا تھا۔

اس سے ملاقات کو دل مجلنا فطری بات تھی۔ اگر چہ میشم کی رہائش اسکول میں تھی گائیں نے فون ملایا۔ '' میں تمہار ہے شہر میں سالس کے رہا ہوں۔'' '' کیا مطلب یار؟ مجھ سے آسمان لفظوں میں بات کیا کرمیں کوڑ رہ مغز ہوں۔''

'' کوڑھ مغز ..... تیرے شہر میں سکینڈری اسکول اگرام میں ڈپٹ سپر نٹنڈ نٹ کی ڈیوٹی ہے میری ..... آج تیسراون ہے۔''

'' تمین دن سے إدهر ہو .....رہ کہال رہے ہو .....ایر ریس بٹاؤ ابھی آتا ہوں۔'' زبیر علی نے گاڑی نکالی اور تمیں منٹ میں گورنمنٹ سکینڈری اسکول کے گیٹ پر بھنج کیا جہاں میشم راجہ اُس کا

> READING Section



''مگر بارانسان کب سی کے کہٹے لکھوانے سے لکھ سکتا ہے۔''موڈ جیسا بھی ہو حالات جیسے بھی ہوں اطاعت گزاری کرنا پ<sup>و</sup>تی ہو۔ جب بندھے <u>گئے</u> تو پھرا نکارکیسا..... جا کم اور ملازم دالا ناطہ ہے۔ حکم ماننا يرتاب المنتروي

" بالكل ما فايوتا ہے۔ مجمی مجمی ساري رات جا کما ہوں۔ ڈکٹیش لیٹا پڑتی ہے۔ لاکھوں کے چیک يوني سيرين ديتے-"

د ممریدا دیبون کی صف میں نداحترام ادب؟ اور اگرآج بھیام ہے بھی تو کل کون یادر کھے گا؟ مارا اد بی سر مایہ قاسمیٰ کاظمیٰ فیض ا تبال بیں۔ بید ہماری دنیا بمريس بيجان بيل ميشم راجدولائل دين لكارتب ال ز بیرعلی کا دس ساله بیٹا اور نو ساله بیٹی جیز شرک میں ملبوس موبائل كيمرے آن كيدوافل موے۔ ''انکل Pix بلیر'' تصاویر کے مختلف

زادي دية بوع منتم داند كهدر الخا-" نا بھئی ..... میں اپنا خیال اور لفظ میں ﷺ سكا\_ان كالكائي بعاومبيل بيم مير ي كردارميري تخليق بين مين أنبيل ما يدر بجير نبين كرسكتا\_ قابل توجه ہارے آ درش میں ندکہ کرشل و اغزن کے تھونسے ہوئے خیال ... میری تو ایک سطر کوئی بدلے تو برواشت ند کروں۔ زبیر علی نے بچوں کو فارغ . كر كے بھي ہوئے كہا۔

" برسول کی خواری کے بعد میں مجھ گیا۔ جوک ایک مھوں حقیقت ہے۔ بھوک پر تکھی یا بولی طنی تقریر مھوں حقیقت نہیں ہے ..... دیسے تو عظیم ہے ..... میں تری عظمت كوسلام كبتا مول ..... بيس ترى تر ديرتبيس كرتا-" ڈیوٹی کے دنوں میں وونوں کی کئی بار ملاقاتیں ہوئیں۔زیرعلی نے ایک رامت اے فائواسٹار ہول میں ڈ ٹر کر ایا اور روا تی پراس کے بچوں کے لیے تھے بھی ساتھ کرویے۔ جبکہ میشم راجہ جب پہلی بار گیا تھا تو ایک 'درجن

ب والس اب برتصورين لكا في جاتى بي-میتم اجد کے بجوں کے باس موبائل تو گا آٹو مراف کی بلس بھی نہیں۔ وہ آ ٹو گراف ہے بھی چھے کے دور میں جی رہا تھا۔ دو کمروں کا گھر، بیٹھک میں میرے کے غلاف والی طرسیاں اور قناعت کا بول بالا ....عدم ميراني سے خواجشوں كے سارے

پیڑ پود ہے جل تھکے تھے۔ ابھی اندر کی مشکش سوال بن کرلبوں پر آئی نہ تھی كه جواب ازخودسامني آحيا-زبيريلي كهدر القا-'' تم نے پھیلے ونوں مشہور چینل پر جیلنے والا ورام آ ہے را بھا ہوئی ویکھا ہوگا ابھی Last Monday كرفتم بوا ہے۔ وہ میں نے لكھا تھا۔ ماری یہ برستی ہے کہ ہم تو یانی پر کھے نام ہیں۔ تم تاریخ کے شعبر نے ورق ہو۔

"اسكريث دائثركب سے بن محيي" ودبين بالك اسكريث بث موا يكر مجھولائن لگ كئ - محراس فيلتريس يابنديان میں۔ جو ڈائر مکٹر کے دیسالکھنا پڑتا ہے۔اب تو فون آتا ہے زبیرعلی ایک ملے لکھنا ہے .....ایک خبيث بردهيا.... سوتمنگ يول بو .... كم او لژ کیاں..... پُرانه تا نگه ایس اسٹوری خالو..... یعنی چھ منظر تھا ویتے ہیں۔ تانا باتا ہمیں بنا ہے۔

و و او کشش مانتار تی ہے؟'' " ان بار بالكل ماننا يزتى ہے۔ مس بھى آسان بر او تجي اژ تي پينگ تفا مگرز مين تبول کر يی، جيک ملتے ہيں پیار نے وٹ ملتے ہیں۔ میں نے بھی دو کتا میں چھوائی ميں۔ اپنے بيسے لگا كر چھوائى۔ اپنے بيسے لكا كر بانی ....ایک دومینے بعد ذکر ہی فتم ہوجاتا ہے ....بس بِعِراً سَان بِرَكُمُندوْ السَّلِيحُ اخْيال جِيمُورُ وما \_

موضوع تو بميشہ طے شدہ ہوتے ہيں۔ دنوں مين كيا

كَفْنُونِ مِن تيار جائي-'' وه دل كُلُول كر بنسار





ہے۔'' بھیج دیا گیا۔ کی دن انتظار رہا۔ کوئی فون نہ آیا۔آخرکارخود ہی فون کیا۔ دہ کہ رہاتھا۔

'' آپ بے شک اچھے افسانہ نگار اور شاعر ہیں۔ میں نے بھی آپ کی غزلیں ایک آ دھ بار پڑھی ہیں۔ مگر ڈرامہ رائٹنگ کی اپٹی ڈیما ٹھ ہیں۔ مگر ہم آپ کو گنوانا نہیں چاہتے کیونکہ آپ اچھا مکالمہ کھے ہیں۔ آپ ایسا کریں ہمیں آج کل اس ٹا پک پر کھیل کی ضرورت ہے۔ ٹا یک میہوگا کہ .....'مزید کہا۔

درمیشم رادرصاحب اسایک تومیریز ہوتی ہے۔ اس کی دی گیارہ تسطیس ہوتی ہیں اس ہے آگے کی بات انہی کرنا قبل از وقت ہے۔ آپ اٹاٹری ہیں۔ آپ سنگل پلے تکھیں اسا ہمی آگ یہ کریں آپ کو سات دن دیتا ہوں۔ سات دن بہت ہوتے ہیں۔ کام ستررہ وقت میں کرنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ کام ایضا ہوا تو کام آپ کو ملتارہ گا۔ اور سسمعاد ضرآپ کی تو تع سے زیادہ ہوگا۔ کہے تبول ہوا؟''

روتی .... مجمع منظور ہے۔"

طے شدہ موضوع اور ت سرکردار سب زنجیری قبول ہوئیں۔ جان گیا تھا کہ بھوک ایک مھوں تھیقت ہے جوک پر آگھی گئی تقریر تھیقت نہیں ہے۔ ٹھوں تھیقت کو عملی حل درکار ہوتا ہے الفاظ کا غوغا حل نہیں دیتا۔

النکٹرانک میڈیانے کاغذی ونیا کو بہت ہیں ہے چوڑ دیا تھا۔ تاثر قائم کرنے میں، پیغام عام کرنے میں، محفلوں کاذکر ہونے میں، نگسل کا جنون ہونے میں، اپنی زندگی بدلنے میں چنانچہ پانیوں پر نام لکھنے میں کوئی حرج نہ تھا۔

میشم راجہ نے بھی اپنے قیمتی خیال کی ناؤ بڑا کر یانی میں جھوڑ دی۔

**አ**ተለ.....አተ

کیے (اپ تین بہت مبتلے شارکر کے) لے کیا تھا۔

اللہ و بیہ ہے کہ میٹم راجہ حساس دل کھاری تھا۔

سب د بھی ادر سجھتا تھا۔ اُس کے ذہن میں کھیوری ی پہنچا تو آ کے گھریلو

سائل کا انبار منتظر تھا۔ دو دن سے پانی والی موٹر

خراب تھی پانی پڑوس سے بھر کر لایا جارہا تھا۔

خراب تھی پانی پڑوس سے بھر کر لایا جارہا تھا۔

ہوگیا تھا۔ بچے تو زبیر علی کے مبتلے تھے یا کر نہال

ہوگئے ۔میٹم نے ڈیونی کے مبتلے تھے یا کر نہال

ہوگئے ۔میٹم نے ڈیونی کے ADD کی آس کے بعد

ہوگئے ۔میٹم نے ڈیونی کے مبتلے کے یا کر نہال

میں اُدھار رد بید پکڑ کر مسائل تل کیے ۔اس کے بعد

میں اُدھار رد بید پکڑ کر مسائل تل کے ۔اس کے بعد

میں اُدھار رد بید پکڑ کر مسائل تل کیے ۔اس کے بعد

میں اُدھار رد بید پکڑ کر مسائل تل کے ۔اس کے بعد

میں اُدھار رد بید پکڑ کر مسائل تل کے ۔اس کے بعد

میں اُدھار رد بید پکڑ کومس کیا گیا تھا مگر پانہیں کواں

میلی بارا س کوان چروں نے خوش نہ کیا ہے۔

ہیلی بارا س کوان چروں نے خوش نہ کیا ہے۔

(اب جب جعی وه لکھنے بیٹھتا یمی خیال آتااس ا فسائے کو ڈرامہ بنادوں تو کیسا رہے گا؟ پھرسوچتا ميراا تنابونيك بإلاث حيب كربهملا وياجائ كالمجي کیافا کدہ ہے؟ اب اس کے دمائغ نے اپنی ہی تر دید كيخلاف دلائل الخشف كرنا شروع كروي يقيه وتت زمانداددارادراقدار بدلتے رہتے ہیں۔نی سوچوں کے ساتھ چلنے والے کامیاب رہتے ہیں، امتیاز علی تاج نامور ورامه نكار تھے۔ ميں بامقصد اور اعلیٰ اقدار کو لے کر لکھول کا جلد ہی وہ خود کومنوانے میں کامیاب ہوگیا۔ پھراس نے سوچ کے تھوڑے دوڑانے شروع کیے جلد ہی ایک اچھوتا خیال سوجا۔ سجا سنوار كراسكريث بناياء ورامه يردو يوسر كوفون ملامايه اينة مشهورا فسانه زكار بمقبول شاعر دغيره وغيره ہونے کا تعارف کرا کے دھاک جمائی۔ اپن کتب کی تعداد بتائی۔ اُدھر ہے سادہ سا جواب.... المريث هيجه ..... د مکي كر اي فيصله كيا جاسكتا

(دوشيزه ١٠٠٠)

Regiton.





" و کھوا بوذ رہیں تہارے سامنے ہیں آئی، وقت نے ایسا جایا،تم مجھے وعدہ خلاف مت سجهنا، وه این بهال بونے کی دلیل دے رہی تھی۔ ابوذر کے ساتھ ساتھ فووکو بھی .... اور آلادر .....وه ایک مردی آه مجر کرره گیا- " مجھے بچھنے کی کوشش کرد- "وه دولول اب ....

ہوں، اُس دن میں کتا خوش تھا ایسے ڈیڈ اور کی کے ساتھ تمہارے کر آنے والا تفا مر ..... الکھوں میں آئی تی نے ابوز رکومزید یو لئے ندویا۔ " مجھے ہوجے کا احساس ہے ابودر تمہارے ڈیڈ کے چلے جانے کا مجھے یا حدافسوں ہے میکن مہمی سے ہے کہ جس کیفیت ہے تم گزرر سے ہو، میں شاید أس كا اعدازه نه كرسكون، كريد بات بقي يا دركهنا كه

نيلية كاش يرير مردك إني ازان بمررب سف مارش کے بعد مطلع صاف ہوگیا تھا۔وہ آ خری کااس لے کر بو نیوزشی سے نکل آئی۔اسے کھر جا کر تاری بھی کرنی تھی کے "شفق" کیار پراس کے قدم تھم کھے۔ ووجمهيل بية جلا بي اور چر تيور في جو بي کہاوہ شفق کے حواس سلب کر گیا۔ '' تم جانتی ہو ناشفق میں تہمیں کس قدر جا ہتا

## Downloaded From Paksociety.com

'' ابوڈر میں تم ہے وعدہ کر تی ہوں آج کے بعد حمہیں نظر نہیں آ دُں گی ، جب تک تم نہیں جا ہو گے۔ جب تک تم اینے گھر دالوں کے لیے کسی مقام پر پہنے ميس جائے، من تمهارے راستے كى ديوار ميس مول کی، میں تمہاری مجبوری ویر بیٹانی سمجھ عتی ہوں۔'' ''ايوذر.....!'' وه حال مين دالين آيا\_

'' ویکھو اُبوڈر میں تمہارے سامنے ٹہیں آئی، ونت نے ایہا جاہا،تم مجھے دعدہ خلان مت مجھنا، وہ اہے یہاں ہونے کی ولیل وے رہی تھی۔ ابوذ رکے ساتھ ساتھ مخود کو بھی .....اور ابوزیہ .....وہ ایک سردی آ ه مجرکرره کمیا۔

ر کردہ میا۔ '' <u>مجھے بھے</u> کی کوشش کرو۔'' وہ دونوں آب کیفے

" میں نے می کو ہرطرح سے ٹائل کرنے کی اکوشش کی محروه کسی صورت راضی نہیں جوری ہیں اور جب ہے فارحہ نے خودشی کی دھمکی دی ہے می اور خاله بهت وُرُوكِ عن " وه لهج مين دنيا تجركي مجبوري سموت موسع كمدر باتفا-

" اور تمهاری تبین نینا اور شرجیل تمهارا بِهَا لَي .....؟ أن كا كيا موا؟ " وه لمحه جركو ضاموش موا تو شعق نے نیجائے کس انداز میں ان دونوں کا بوجھا۔ '' نینا تو شادی کے بعد کینیڈا جلی گئی تھی اور شرجیل پڑھائی کے ساتھ ایک زیروست ی جاب كررما بي- " وه اب مكرات بوع اي كمر والوں کا حال بتا رہا تھا جن کے بارے میں وہ کچھ عرصة قبل نہایت فکر مند تھا۔ شفق نے این آ تھوں میں آئے آنسوؤل کو بمشکل بہنے سے روکا۔ <sup>و دحم</sup>ہیں ضرورا بی خالہ زاد کو حرام موت ہے بیجا

كرتواب كمانا جايي جوتمهاري حابهت مين مرربي ہے۔ 'وہ کہ کروگی اس می ریج دخوتی کے ہریل میں، میں تمہارے ساتھ ہوں، خود کو بھی تنہا مت شجھتا۔'' وہ اس کی اُ داس آ تھوں میں بڑتے دکھ کومسوں کرتے ہوئے ہولی۔

'' شفق میں فی الحال تم سے شادی نہیں کرسکتا ہے۔'' چند ٹامیے کی خاموثی کے بعد دہ بولاءا ندازاییا تھا جیسے جبرا کہلوایا حمیا ہو۔ تنفق ایک فک اس کی جانب دیکھتی رہی۔

مخارصاحب کے انتقال کے بعد ساری تونہیں محمر پیچھوذ مہدداری ابو ذرکے کندھوں میرا مسٹی تھی۔اس کی والدہ بڑل اسکول میں پڑھائی تھیں۔ ابوذر کے علاده كمريس أيك حجوتي ببن ادرستره ساله شرجيل تھا، سوال سنے اپنے کھر والوں کو پیمکی کے احساس ہے بیانے کے لیے اپنا کردار تو بہرحال اداکر ناتھا۔ اوران خالات میں شفق ہے شادی کی بات دوبارہ کھر میں کرنا نہایت نامناسب تھا۔اسے ول کو بردی مشکل ہے سمجھا بچھا گراس نے شنن ہے تب تک کا وفت الكيابيا حب تك كر كے حالات بہلي ڈگرير ندآ جا کیں۔ ادر شفق اسے انتظار کرتا ہی تھا۔ صرف شاوی بی مقصد حیات مدهی اس کا اور مینی ترجيجات تھي۔ محبت کے سوا، لہذا دہ مبر کو تيار تھی۔ اُس نے بونیورٹی جاتا جاری رکھا بلکہ P. H. D میں اسكالرشب كے ليے بھى ايلائي كر ديا۔ دل ميں ابوذر کے لیے جو پسندید کی تھی وہ یاد کا دیا بن کر جاتی رہی۔ ال كالوغوري من M. Phil كا آخرى سال تقايده

ماریہ کے ساتھ لاجریری سے نظی تھی جب اس فے IR ڈیمار شنٹ کے سامنے اسے دیکھا۔ ابوذ راسیے دوستوں کے ساتھ خوش کیپوں میں معروف تھا، کسی بات پر تیمور کے ہاتھ پر ہاتھ مارکر ہنتے اُس نے سراُ ٹھا کر دیکھا تو اُس کا قبقہہ یوں تھا جیسے موڑ نے چلتے تیز رفتار ٹیوب ویل کو اجا تک بریک کے ہول ..... ابوذر کے ذہن

ا کے بروے پر دوسال پہلے کا منظر تص کرنے لگا۔

(دوشيره

Kraffon.

موقع برست انسان ہو ..... تم اب آئے ہو۔'' آنسو اس کے رخیاروں پر بہدرہے تھے۔ '' وحمهیں یاد ہے ایک وقت تھا جب تم بھی تھے اور میں بھی تمر وقت احصانہیں تھا، پھر کچھ ماہ و سال بعد بول مواكه وقت مهربان موكيا ادرتم غير .....اور اب وقت سمیت تم لوث آئے ہو، کیکن مجھے اپنی جگہ چوڑنی پڑھری ہے کونکہ تم اے ساتھ میری جگہ برکسی اور کو لے آئے مو .... جانتے ہو میں نے آج زعر کی ہے کیاسبق سکھا ہے۔ محبت ایسے مخص سے کروجس ہے کوئی نہ کرتا ہو، تا کہ وہ بھی بھی چیچے مو کر نہ ویکھے۔ ''کسی اور کے میکارنے مرحبت کو بول بے مول نہ کر دے اور میں نے مہمی سکھ لیا گؤائے کی میل ے بردھ کر آب کے ساتھ کوئی اور وفادار بیل ہوسکتا ۔اور مہمی کہ کسی بھی تعلیم گاہ کوجھوٹی اور فریبی منت کا ذراید بنا کر بدنام میں کرنا جائے۔ تم ایے بيني كأحليم اورمحبت كاحرام كرناسكهانا "ابوذران كزرے برسول ميں زعركى نے جھ سے تھوڑا سا کے کر مجھے بہت مکھ دیا ہے، میں نے این برهانی ممل کی، این میار مهن کا علاج کرایا، ع صے سے دہل جمز پر سے اپ واس کے ياؤل پر چاتا و پھتی ہوں تو جو خوشی ہم سب کھر والوں کے چیروں پر رقص کرتی ہے وہ نا قابل بیان ہے۔ '' تم ہے ایک دعرہ لینا ہے جھے۔'''عق کے انداز ولبجه دونول بدلي يتقيه " آج کے بعد زندگی مجرمیرے سامنے مت آنا، امیدے تم میرے وعدے کامان رکھو کے۔بس اور پچونبین کبنا مجھے'' کہدکروہ چل وی اور ابوڈ ر وہیں دفت کے ہاتھوں مجبور لا جواب سا کھڑارہ کیا۔ وقت اور ساحل کی ستگرریت اس کی آ تھوں میں

وقت کا بہیہ تیزی ہے تھو ہااور یا تج برس اس کی چکی میں ایس محتے شفق ایک ہفتہ بل ہی جرمنی ہے نی ایج ڈی کر کے لوئی تھی۔ وہ اپنی بہن کے ہمراہ اسپتال کے کوریٹہ ورمیں جانے کس کا انتظار کر رہی تھی جب این چھے آ بث برأس نے مؤكر ديكھا۔اور اس کیے اُس نے شدت سے جابا کہ سامنے کا منظر خواب ہوجائے یا وہ خود کسی جادو کی حپیری سے غایب ہوجائے ، حمر نہ تو منظر خواب ہوا اور نہ کوئی جادو کی چیٹری ہی اسے غائب کرسکی ، وہ اکیلانہیں تھا اس کے ماتھ ایک ڈیڑھ برس کا بچہاور ستائیس کے لگ بھگ کی ایک از کی تھی جو اپنا نمبر یکارے جانے ر بچے کوساتھ لے کرڈ اکٹر کے روم میں جانگی۔ ' وشغق مجھے یعنی نبیس آ رہا کہ میں حمہیں دیکے رہا ہوں۔'' '' بچھے بھی ....' وہ اپنی بے کبی پرخودتری کا شكاردكها في وي يجه ليح خاموشي كي نظر مو كته-مس في مهمس بل بل يادكيات سيجاني مو" " عصد ذاكر ك إلى جانا إلىكورى!" إلى كيمرك يكار موكى توده الووركى بات كاك كريست موت جلى كى -ووشفق وقت كزرا ضرورتها برختم نهيس هواء ہارے یاس ایک حالس ہے آئی زندگی سنوارنے کا .....کہیں میرا ساتھ ویٹا ہوگا۔'' ابوڈ رکے اسراز کرنے پر وہ تین ون بعدائ کے ساتھ کی وہو کے " تہاری بیوی اور بیٹا؟" شفق نے سمندری

موجون کی بے چینی کوائے اندرمحسوں کیا۔ وہ میری تر جیحات بھی بھی نہیں رہے اور نہ

آئنده بھی ہوسکتے ہیں۔"

"ہوسکتاہےابیائی ہو بیکن ابدؤرمیری زمر کی کا مقصد بدل چکا ہے، پہلے سے بھی تم میری Priority، کین اب میرے نز دیک محبت کامل جانا بى سب كي ميس م جانة موابوذرتم أيك انتهائي

PAKSOCIETY1

(دوشیزه 93 ک

مھن کراہے ہے چین کرتی رہی۔

☆☆.....☆☆



## در درل کے واسطے

'' اوہو! بھی مظلم بیں ہے یہ بہاوری ہےآ خرمرو بچہ ہول تم لوگوں کی طرح چوڑیاں پہن کراور چڑیا ساول کے کر گھر میں جیٹھنے ہے تو رہا۔'' میاور بات کہاس وقت وہ مرو بچہ ہم ہے صرف تین سال ر ااور باره سال کا تھا۔اوراس مرد نیچے کواپنی بہادری کا ٹھیک ٹھا کے خمیاز ہ بھگتنا پڑا۔ جب

اکلوتے ین برکو کی اور مثال نہ ڈھونڈیا تا۔ '' واقعی بگھارا ہے مالیا اور ما ما کی زید کیوں گی تا نِدْ يَ كُوخُوشَيُو داراً وريُر لَدِّت بنائِ والي " ميل مزيد جلّاتي \_

'' پُرُ لَدِّت نہیں جلا ہوا مجھار اس کے اصل ذا کتے اور خوشیوکو بھی جتم کردیے والی ۔' وہ جل کرکہتا۔ ''وہ کیسے؟''نین شرار تی آئسی استی۔

''' وہ ایسے کہ جب ہےتم آئی بووہ پیجارے بر اس بہاڑ کو کھسکانے کی تک ووو میں جوڑ توڑ میں مصروف رہنے لگے ہیں۔" اس فے مجھے جلانے

''اس کی تم فکرنه کرو مابدولت شاوی اس ہے كريں مے جو صرف ہم سے شادى كرے ناكم جيزے۔ 'ميں نے شاہانداز ميں كہا۔ '' ناں! کبھی جیزے نفرت کرتی ہوئی لڑکوں کی ماؤں بہنوں کو دبیکھا ہےتم نے؟ انہیں کڑ کی ے زیادہ جیزے دلچیں ہولی ہے۔'' وہ سزے

اللل اور سویرا بجین کی دوست تھیں۔ ہم وونوں آئیں ہیں کز نزجھی تھے۔وہ میری غالبازاد تھی وہ ہمارے ہی علاقے میں رہائش پذیرتھی۔ لین بلاک کا فرق تفا\_ مارا:اسکول ماری وین الك بي تقى بهم كلاس فيلو تتے بهم دونوں الورت ك استودنت تنصيدتهم فيل بيوية ندبي بهي ابتدائي تین بوزیشز حاصل کین بنہ بھی حاصل کرنے کی مک وووی \_

مارے تمام شوق آیک جیسے متھے میوزک سننا، کتابیں یڑھنا، یاکٹ منی ہے صرف کتابیں خریدی جاتیں۔ ہمارے خصائل بھی تمام ایک ہے تھے،ہم دونوں بلاک کے رحم ول تھے انسان توانسان جم جانوروں کوبھی تکلیف میں دیجھنایسند

نہیں کرتے تھے۔ اورموہی ہم سے طعی اُلٹ تھا۔ تایا اور تا کی کا نور نظر ان کی آخری اولاد بقول میرے کھر چن .....اوراس نام پروووا کٹر چڑ جا تا تھا۔ · '' ہاں میں کھر چن اور تم بگھار'' وہ میرے









اس نے کمال مہارت ہے بھے کرلیا اور ساتھ ہی نعرہ لگایا۔

'' آؤٹ ہے۔'' اور میں تلملا کر اس کے پیچھے بھا گی مگروہ تیزی سے بھاگ کرا ہے پورش میں چلا گیا۔ میں چلا گیا۔

## ☆.....☆.....☆

محربیہ بہت بعد کی بات ہے ہاں تو وہ ہم سے قطعی مختلف انتہائی ظالم انسان تھا۔ ون مجراس کی کیٹی اس کی جینز میں مجھنسی رہتی تھی۔اور وہ معھوم پرندوں اور ان کے گھونسلوں کونشا ند بنا تار ہتا تھا۔ اور اور شام میں فخر بیا پناشکار لاکر ہمیں وکھا تا تھا۔اور میں اور سوریا ضرور اس کے ظلم پر ایسے لیں طعن میں اور وہ کہتا۔

کرتے اور وہ کہتا۔ '' اوہو! بھئی میر ظلم نہیں ہے میہ بہنا وری ہے '' خرم ویچے بھوں تم لوگوں کی طرح چوڑیاں پہن کر اور چڑیا ساول لے کر گفرین بیٹھنے ہے تقریبا۔'' بید اور بات کہ اس وقت وہ مرو بچہ ہم سے صرف تن سال بڑا اور بارہ سال کا تھا۔

اوراس مرو میگوانی بهاوری کا تھیک تھاک خمیان ہ جھکتنا پڑا۔ جب اپنی بہاوری کے ہاتھوں ایک دن وہ کو سے کے کھونسلے کونشانہ جا بیشا۔ پھرتو موہی صاحب جب گفر سے نطلتے ان پر تھونگیں پڑنا شروع ہوجاتی تھیں اور وہ گھبرا کر گفر میں بھاگ آتے۔ اور میں اور سوریا ہنتے ہتے وہ ہرے ہوجاتے۔

''مسٹرموبی! آپ کی وہ مشہورز مانہ بہاوری کیا ہوئی۔'' میں اس کے زخون پر نمک پاشی کرتی۔

د مس شیزا! اس ہوائی مخلوق کو کیا بہاوری وکھا نا ہوتا کو ئی مرو بچہ تو بتا تا۔'' مشکلات اپٹی جگہہ مگراس کی ڈینگیس اپنی جگہ ..... ے حقیقت آشکار تا۔ ''لڑ کے کی ماؤں بہنوں کو یا خوولڑ کے کو۔'' میں چھیٹرتی۔

'' لڑکے اور ان کے باپ مبھی جہز نہیں مانگتے ۔''ووا پی صنف کا دفاع کرتا۔

اسے یہ روہ ہیں مصاور توں کو آگے کرویتے ہیں اس گھر کی عورتوں کو آگے کرویتے ہیں ان ان میں انسان اور وہ تپ گیا۔

" کیے؟" اس کالب ولہجہ تین ہے پُر تھا۔
" بھی سامنے کی بات ہے لڑکوں کولڑ کی پیند
نہ ہوتو کہرام مجا ڈالتے ہیں اور اپنی پیند کی ہی
لاتے ہیں مرجیز کی ناپندیدگی کے باوجوومنہ میں
کھی کھی ان ڈالے بیٹر میں

کھکھنیاں ڈالے بیٹے رہتے ہیں۔
اور بھی سے بھی تو ہے کے بری لگی ہے نی
کراکری نیا فر نیچرائے الیکٹرونکس کپڑے لئے
زیورات نہ بیڈیر بچھنے والی بیڈسیٹس کی فکر نہ ہاتھ
رومز میں لٹکنے والے ٹاولر کی فکر اور نہ ہی سرویوں
میں کہل اور رضا ئیوں کی خواری میں طنز ریم ہی چلی
میں کہل اور رضا ئیوں کی خواری میں طنز ریم ہی چلی
آئی۔
آئی۔

'' اور بیوی بونس جس۔'' میں نے اس کی شرارتی مسکراہٹ کونظرانداز کر کے کہا۔ شرارتی مسکراہٹ کونظرانداز کر کے کہا۔ ''' ہاں سے برا لگنا ہے چلو پھر میں تم سے شادی کرکوں گا مگر جہیز کے ساتھ۔'' اس نے شرارت ہے کہا۔ شرارت ہے کہا۔ ''آخرتم ہے شادی کرنے کی کوئی وجہ بھی تو

ہو۔' و فل شرارت کے موڈیر آچکا تھا۔ '' منہ دھور کھو مجھے بندر قطعی پسندنہیں ہیں۔'' اب تینے کی باری میری تھی۔ '' مگر قلر نہ کرو مجھے بندریا بہت پسندہے۔'' اس نے مزے سے کہاا در میں نے آؤویکھانہ تاؤ و ایکھا کرشل کا شوشیں اُٹھا کراہے وے مارا جے

(دوشیزه 96)

میری اور سورا کی ہمدردی کی گئی مثالیں موجود تھیں۔جنہیں سب اب تک یا دکرتے ہیں ایک بار ہمارے اسکول میں بلی نے بچے و ہے۔ ان میں سے ایک بچہ یا تو پیدائش معذور تھایا بعد میں کسی حادثے کا شکار ہوگیا تھا کہ وہ بچھلی ود ٹانگیں تھییٹ کر چاتا تھا۔

بلی این باتی کے دوبلوگڑوں کے ساتھ کہاں کی کہاں نگل جاتی۔ اور سہ وہیں کھیسٹ رہے ہوئے تھے۔ جب بلی باتی کے دونوں بلونگڑوں کو محفوظ مقائم پر چھووڑ دیتی تو اس بچے کو منہ ہیں دیا گزلے جاتی۔

ایسے ہی ایک دن کی بات ہے بلی اپنے بچول کے ساتھ آگے نکل کی تھی ہم وونوں انتہائی ہورے گئی ہم وونوں انتہائی ہورے گئی کے مات میں بیٹھا ہوا بلا ہورے کی آگھوں والے اس پر جھپٹا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے لے کر ہماری نظروں سے اوجھل ہوجا تا۔ ہم نے پھڑاؤ کر کے اس ملے کو بلوگڑ ہے کو چھوڑ نے پر محور کر دیا تکست کھا کر بلا بھاگ لگلا اور اہم نچے کو کر کان روم میں آگئے۔

اس حملے نے بچے کو اور بھی زخمی کر دیا تھااس سے چیخا بھی نہیں جار ہاتھا۔ ہم نے چھٹی تک اسے ڈیسک میں چھپا کر رکھا پھر گھر لے آئے سوہرا اینے گھر چلی گئی۔

ای نے کتنا جاہا کہ میں بیچے کو ہاہر پھینک وول مگر میں نہیں مائی شام میں ابو سے اصرار کرکے میں اسے ڈاکٹر کے باس لے کر گئی۔ انہوں نے نا صرف اس کی مرہم پی کی بلکہ اس

کے پیروں کے لیے بھی دوا دی دنوں میں دہ بھا گئے لگاا دراب تو دہ سب کا لاڈ فامونو ہے۔اس بات کو بھی اب تو آٹھ سال ہو تھے۔

ایسے ہی ایک دن موہی کے شکار ہے ایک طوطا اُٹھا کر اس کی مرہم پٹی کی تھی ادر اسے پین کلرز کے نتھے نتھے کمڑے کھلاتے تھے۔تو وہ ٹھیک ہوگیا۔ دہ بہت چھوٹا طوطا تھا۔

عالبًاس کے پیرٹش أے اڑناسکھار ہے تھے جب وہ موہی کا شکار بنا پھر ہم نے اسے اڑنا سکھایا۔ ہم میں سے ایک اس طوطے کو اوپر سے حچوڑ دیتا اور ایک اس خوطے کرنے کے لیے نیچ کھڑا ہوجا تا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے اپنے پرول سے اڑنے کی کوشش کرتا۔ اور پھر نیچ کھڑے ہوئے کی کوشش کرتا۔ اور پھر نیچ کھڑے ہوئے کی حجول میں اور پھر نیچ کھڑے ہوئا جا تا استکھا پھر وہ ہمارے گھر کا آزاد جس موڈ ہوتا چلا جا تا اب تو ایک عرصے ہمارے گھر کا آزاد جس موڈ ہوتا چلا جا تا اب تو ایک عرصے آ جا تا۔ جس موڈ ہوتا چلا جا تا اب تو ایک عرصے ہیں آیا پتا ہیں زندہ ہے یا مرکبایا کسی کا قیدی بن گیا۔

ای طرح ایک ون میں جھوٹے چاچو کے ساتھ جارہی تھی ان کی بائیک پر وہ جھے سوئٹس۔ ولانے لیے جارہے متھ کہ اچا تک ہی ایک پی چاچوکی بائیک کے ساہنے آ کرزشی ہوگیا۔

چاچو کا رکنے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا گر میرے آنسوؤں نے ان کے ارادوں کو پاش پاش کر دیا۔اس پی کے لانے پرسب سے زیادہ واویلا ای نے کیا بقول ان کے'' پینجس جانورہے سے گھر میں ہوتو فرشتے نہیں آتے۔'' تب میں نے

'' تو کیا! ہم اس دجہ سے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیں کیااس بے رخی پر خدا ہم

ووشيزة 97



'و نہیں تمام Living Beings کے حقوق کی علمبر دار۔'' میں نے آرام سے کہا اور وہ کھل کرہنس پڑا۔

مجھے دیکھا۔

وہ سب جوان ہے محبت کرتے ہے ان ہے شا کی ہو گئے۔ اور وہ ددنوں پورے گفر پر چھا گئیں۔ سوتائی اپنے گھر میں سکون بحال رکھنے کے لیے کہا کرتی تھیں کہ وہ دوسکی بہنوں کو لائیں کے لیے کہا کرتی تھیں کہ وہ دوسکی بہنوں کو لائیں کے لیے کہا کرتی تھیں کہ وہ دوسکی بہنوں کو لائیں کے لیے کہا کرتی تھیں کہ وہ دوسکی بہنوں کو لائیں کے لیے کہا کرتی تھیں کہ وہ دوسکی بہنوں کو لائیں کی ۔''

اب اس میں بھی پھے تحفظات ہے کہ ان کی دونوں دیورا نیوں کے ہاں ایک ایک ہی اڑ کی تھی تو خیرے اکلوتی تھی ہی چھوٹے چاچو کے بھی دویہ نے اور ایک بٹی ،حسن' حسان اور عائلہ تھے جبکہ تائی ے خوش ہوگا۔' ادرائی جیپ ہوگئیں ان دنوں میں 8th اسٹینڈرڈ میں تھی۔اوراسکول کی بہترین ڈ بیٹر تھی۔ جھے اس عمر میں بھی تقریر پر عبور حاصل تھا تو سامنے والے کومتاثر کیوں ندکریاتی اور وہ بھی جب میری ماں ہو۔

بھی جب میری ماں ہو۔ باس میں مرور کیا کہ تھیک ہونے پراس ہی کو باہر کا راستہ دکھا دیا۔ مگر آج جب وہ ایک خوبصورت Dog میں تبدیل ہو چکا ہے گھر ہے باہر نگلوں تو آ کر میرے بیروں میں اپنا منہ رکھنا مہیں بھولتا۔ اور پر صفحت جانوروں میں ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے میں کوئیس بھولتے۔

موہی صاحب ذرا بڑے ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں کیٹی کے بچائے ایئر کن آئی اور میں جل تی۔

جل بنی۔

اس کے سنگدل ہوئم موہی ! " جن نے اس کے براے اس کے براے اس کے براے مرب کی ہوئے اس نے براے مرب کی ہوئے اس کے براے مرب کی ہوئے اس کے براے اس کے براے کے مرب کی ہوئے اس کے براے کو مرب کی اس کے مرب کی ہوئے کی ہوئے کی مرب کی ہوئے کی

نہیں کہا۔ "میں نے جل کر کہا۔ " تو پھر کیا اپنا پوسٹ مارٹم کرنے کو کہا ہے، ویسے ہائی وا وے جل کیا رہا ہے؟" اس نے شرارت سے ناک پرانگی پھیرتے ہوئے کہا۔ "تمہاراتی وماغ جل کیا ہوگا بشرطیکہ ہو۔"

میں آتش فشاں کے دہائے پر جاہیتی۔ . '' ویسے ایک بات ہے غصے میں عورت کا حسن دوآ تھہ ہوجا تاہے۔ اس کی مسکرا ہے مہری ہوگئی۔

📲 🐉 عورت مون گی تمهاری موتی سوتیال Am

Section .



☆.....☆.....☆

اس دن میں مونو کو نہلانے کے بعد ڈرائر سے خٹک کرری تھی کہ موہی اور سوری آگئے۔ '' یہتہارے Pet House کی کی دن چھٹی بھی ہوتی ہے۔'' اس نے مین سوری آف کرے ڈرائر بند کیا اور مونو کو بقول اس کے میری

ظالمانہ گرفت ہے آ زاد کیا۔ ''دختہیں کوئی پراہلم ہے کیا ؟اسپنے پورٹن میں سر

سکون سے تہیں بیٹھ کسکتے۔' میں اس وغل ورمعقولات پرچر کئی۔

"کیا کروں ول تو یہاں پڑار ہتا ہے۔" اس کی شرازت عروج پرتھی۔

و کیمور کتی ورست کرلونیس تو مجھے تایا الو سے تہاری شکایت لگانی بڑے گی۔ " میں نے

سلگ کرکیا۔ ''ادوا رتیلی کیاتم ایسا کروگی Thanks مجرتو تم میری پراہلم Solve کردوگی۔ وہ کیا ہے تال! میں ہون ایک مشرتی کڑکا .....اپنے منہ سے بتاتا کیا اچھالگوں گا۔'' اس نے شرمانے کی بڑی جائدار ایکٹنگ کی اور میں ہاوجود غصے کے

بنس پڑی۔ '' اسے کہتے ہیں بدلی سے جاند کا ویدار۔'' اس نے سینے پر التی طرف ہاتھ رکھ کر آ تکھیں بوے اسٹائل سے بندکیں۔

'' یہ 1807ء کے استعارے آپ یا س رکھو اور وجد مزول بتاؤ۔'' میں نے بغیر متاثر ہوئے کہا۔

'' تو کیاتمہیں نے انداز کا اظہار پسند ہے۔'' وہسرایا اشتیاق بنامحوسوال تھا۔

ور من بہتھے منے اندازی ور من پندہ جوتا یا ابو سے اکثر تمہاری بنتی ہے۔ "میں نے حساب برابر کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں جن میں سے تو بی اور نازی آئی کی شادیاں ہو چکی تھیں صرف منعم بھائی اور ماہیر عرف موہی باتی شے اور میں لیعنی شائز ہے عرف شیز اپنے والدین کی اکلوتی لور نظر تھی ہمارے کھر میں لڑ کے اور لڑکیوں کا ریٹو پر ابر لیعنی ہمارے کھر میں لڑ کے اور لڑکیوں کا ریٹو پر ابر لیعنی

ای اور چی جب ساتھ ہوتیں تو اپنے کارنامے یادکر کے خوب ہسا کرتی تھیں۔

'' ہونہ: ایری تھیں تو جا ہتی تھیں کہ سب پر ان کا رعب ہوسب ان کی عزت کریں آ کے پیچھے پھریں ﷺ میرا بھین گزرا تھا الیمی باتیں سنتے اور اب تو میں شعور کی عمر میں آئی تھی۔

" کیکن چی اس ش برا مانے والی بات کہاں ہے۔ بہتو بڑے کاحق ہوتا ہے۔ "ایک دن ش نے جی کڑا کر کے کہہ ہی دیاای کی طرف سے دھپ بڑنے کا خطرہ جوموجود تھا۔

و و مہیں نہیں بنا تمہاری تائی کتا برا فقتہ تھیں۔ پیکی نے ناگواری کے بچھے دیکھا۔

یں ہیں ہے ہا واری سے مصاریطات " میں افتر ہوتا ہے و نظر آتا ہے مارا بھی بھین ای کھر میں گزراہے

میں نے تاتی کو ہمیشہ سب کی بے لوت خدمت کرتے اور محبت کرتے ویکھا ہے اور آپ ووٹوں کی طرح میں نے بھی انہیں آپ کی برائی کرتے ہوئے بھی نہیں ویکھا اور پھر پروپیگنڈ ہے کی ضرورت کہاں ہوتی ہے۔ بیآپ جھے ہے بہتر جانتی ہیں۔ "میں نے تھہر تھہر کر کہا اور ای اور پچی فی ایک دوسرے کو دیکھ کرآ تھوں آ تھوں میں اشارہ کیا اور خاموش ہوگئیں اور پھراس موضوع پر میرے سامنے انہوں نے بھی بات نہیں کی پھروہ اب انتی با اختیار بھی نہیں رہی تھیں کے ونکہ اب بورھنوا لگ تھے۔

(ويشزة وو)



رشتے منظور ہوگئے اور میری تو بید خبر س کر تلوؤں سے جو گئی تو سر میں جاکر پھوٹی میں شغناتی ہوئی موہی کے کمرے میں جا کیٹی وہ کمپیوٹر پر کسی کام میں مصروف تھا جھے دیکھتے ہی چہکنے لگا۔ " وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت " وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے بھی ہم اُن کو بھی گھر کود کھتے ہیں۔" " کوئی اور گھسا پٹا شعر نہیں تھا۔" میں نے طرح

"ایک تو تمہاری جدت پہندی پھر کیا کہوں۔ بڑے بھاگ ہمارے جو وہ ہمارے گھر پدھارے۔ "اس نے لب شراارت سے بھینچے مجھ سے بات کرتے کرتے وہ کمپیوٹر پر بھی معروف قار میں نے بھڑک کراہے ویکھا دور بہیر ویک

'' کیا کرتی ہوشو ہر بنانے سے پہلے شہید بنانا چاہتی ہو'' اس کی شوخی عروج پرتھی۔ '' پٹو کے موہی تم جھے سے بہت برا۔'' بیل ظملا ''کی۔

'' ہاں میر ہوئی تال بات! اب بتاؤ مسئلہ کیا ہے، وجہ مزول کیاہے۔''

اس نے کمپیوٹر کی طرف رخ کر کے گوئی بٹن پشن کیا اتنا تو اندازہ تھا کہ وہ کوئی پروفائل کھول رہاہے مرکس کی پیٹیس پتاتھا۔

وو میں تم بلاکو خال سے شاوی کے لیے تیار

مہیں ہوں۔' میں نے آ رام سے کہا۔ '' مجھے بھی کوئی شوق نہیں چڑھاتم ہٹلر کی جانشین سے شادی کرنے کا وہ تو ای کوئم پسند ہوتو میں نے سوچا کہ کرلیتا ہوں۔' اس نے مسکین سی کیا تو وہ کھلکصلا ہنس دیا۔ ''وجہ'نزول۔''میں نے گھورا۔

" ارے سم می دوست ہوتم۔ تہاری دوست کو یہ بتائے کے لیے کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے خود آ تا پڑا۔''

اس نے کا ندھوں سے پکڑ کرسویرا کو آگے کیا جوروشی ہوئی لگ رہی تھی۔ اور میں نے واثنوں سے زبان داب ٹی یہ نہیں تھا کہ میرا اس کو وش کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ گفٹ میں نے دو مہینے پہلے سے لے کررکھا ہوا تھا۔ کارڈ بھی لکھارکھا تھا بس آج کا دن نہ جانے کیسے دماغ سے محو ہوگیا تھا۔

''جب تم جیسے دماغ کو دہی بنانے والے ہر وقت سر پر موجود ہوں تو کیجہ بھی نامکن نہیں

سی نے جل کر گہاا در سور اکو گئے لگا کر برتھ ڈے دش کیا اس کا گفٹ اور کارڈ دیا مگر پھر بھی اس کی ٹاراضگی ختم کرنے کے لیے جیب ہلکی کرنی پڑی چینی پیزا کا وزٹ کرنا پڑا اور جھورا موہی کی خدمات حاصل کرنا پڑیں ۔ خدمات حاصل کرنا پڑیں ۔

ائبی دنول موبی نے تایا ابوادر تائی ای سے
میرے لیے بات کی اور اپنا کارنامہ سنانے
میرے پاس آپنچے۔ جھے بورایقین تفاکہ تائی ای
شدید مخالفت کریں گی وجہ وہی سکی بہنیں اور میں
گئی اکلوتی ،گراییا پھرنیں ہوا تائی نے ناصرف
موبی کو پسندکواو کے کردیا بلکہ میرے ساتھ ساتھ
منعم بھائی کا رشتہ سورا کے لیے وے ویا۔مونی
منانی اورموبی میں کیا کی تھی ہر لحاظ سے بے مثال
مقطے

📲 تایا ابو کے برنس میں ہاتھ بناتے تھے سو

ووشيزه (100)

Section

شکل بنائی۔

وول بن میں ہٹلر کی جانشین ہوں۔ " میں نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا۔

'' ہظر معصوم کا نام تو میں نے خوامخواہ لے لیا۔ درنہ تمہاری ہڑھکیں تو الیں ہوتی ہیں کہ پنجائی فلم کا ہیردین لے تو پھڑک کر مرجائے۔'' اس نے ہڑے مزے سے کہا ادر ماد جود غصے کے جھے ہتی آھئی۔

'' اورتم لاماوی بھی ہوتیں تو بھی میں تہہیں سے شادی کرتا۔'' اس نے بڑی شان سے کہا اور میرا میں اور میرا میں اور میرا میں ایک کا تصور کر کے کڑوا ہوگیا۔ میرامنہ لاراد نہ کی شکل کا تصور کر کے کڑوا ہوگیا۔ '' اس سے تو میں اپنے گھر کا ماتھ روم بھی نہ دھلوا ویں۔'' میں نے کڑے انداز بیل اسے دھلوا ویں۔'' میں نے کڑے انداز بیل اسے گھیدا

و دادر سلمی بانیک ..... اس نے پیر جھا اور اس کے ساتھ ہی کلک کیا توسللی بائیک کا بروفاکل کھلنے لگا۔

'' ہاں بہ میڈ انجھی بن سکتی ہے ۔' میں نے سلمی ہائیک کے پُرکشش فیکر ادر اثر یکٹوفیس کو و یکھا۔ ویکھا۔

''تو پھرڈن ہے۔'اس نے پوچھا۔ '' کیا ڈن ہے۔'' میں نے چھاڑ کھائے والے انداز میں کہا۔

'' یا اللہ کیا کوڑھ مغزلز کی نصیب میں لکھ دی ہے کب سے یوسف د زلیخا سنا رہا ہوں۔ اب پوچھ رہی ہے زلیخاعورت تھی یا مرد۔''اس نے سر تھا ما اور میں نے مسکراتے ہوئے زُخ موڑلیا۔ ہی تیسی تھا کہ موہ ی مجھے لیند نہیں تھا میرا تو

خیال تھا کہ میرے لیے موہی ہی سب سے زیادہ بہترے مگر ہر مشرق لڑکی کی طرح میری بھی آرزد تھی کہ بھی دہ ڈھنگ سے انسانوں کی طرح اپنی پیند کا اظہار کرے مگر موہی صاحب تو اظہار محبت بھی یوں فرماتے تھے کو یا بہتہ وصولی پر نکلے ہوئے ہوں۔

ہے۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہے۔ ۔ - اس دن میں موٹو کے لیے دد دھ میں روٹی مل ربی تھی ۔تب موہی آھیا۔

"اے رقیب روسیاہ! تم ذرایهاں سے جاؤ بہیں اپنی مستقبل کی تھا نیدار نی ہے بات کرنی

ہے۔ اس نے مونو کو باہر کا راستہ ذکھایا۔ ''ستینے! مسٹر ماہیر اکرام کیا آپ کو کوئی اور کام نیں ہے جو آپ مروقت میرے سر پر سوار رہتے ہیں۔'' میں نے خاصی تہذیب سے دریادت کیا۔

''اُف! میں شافز کے قاسم میری ذات نالواں اور پیطر زِنکلم! چُنگی تو کا نیا کہیں خواب تو نبیش کہ خوجی سے مرید جائے اگراعتبار ہوتا کے 'اس

کی رہل چل پڑی۔ '' چنگی کیوں میہ چمٹا آگ پر تپا کر لگا دیق ہوں لگتے ہی حقیقت کا ادارک ہوجائے گا۔' میں نے بے نیازی سے کہا۔

مع مسلم المستقبل خاصا مخددش نظر آرہاہے۔'اس نے آہ مجری۔ دونیا دانی دونیا دانی دونیا دانی میں الم

'' نظر ٹائی کی اجازت ہے عالم پناہ!'' بٹس کسی کنیز کی طرح کورٹش بجالائی۔ دو میں ہیں۔

'' مجھے آپ سے ہدر دی ہے عالم پناہ!'' میں نے کہا دردہ ہنس پڑا۔

ووسنوتهمين باب نال كري كمان سينكا



کتنا شوقین ہوں۔ تہہیں پچھ ڈھنگ کا پکانا آتا ہے نہیں تو فورا سیکھو۔'اس نے بڑے آرام سے حکمیہ انداز میں کہا۔

''اس انکشاف سے پروہ اٹھانے کو آپ کی صحت ہی کائی ہے۔ اور ذا کقہ ذوق اور معمالے ہیں اللہ ہیں اللہ ہیں اللہ کا اللہ کی اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا کے اللہ کا اللہ

'' لڑی! ہونے والے شوہر کونظر لگاتی ہواور ذاکقہ، ذوق اور مصالحے کے کھانے کھانے کھانے کے بعد بس اللہ کا نام ہی رہ جائے گا۔'' دہ بے چارگی سے بولاتو بیں کھلکھلا کر ہنس دی۔

☆.....☆

ٹائی ای نے میری اورسوریا کی تمام شائیگ ایک می گی تھی۔ یہاں تک کہ وسیحے اور اور ڈیگ ڈرلیں ڈیز ائن بھی سیم تھے۔بس کلرز مختلف تھے اورو و بھی این وجہ ہے کہ میراکل قیمر تھا۔

اورسوریا کی رنگ سلوگی شام کی تی تھی۔ تاکی ای نے ڈرنیس کلرز کے لیے ای اور چی سے مشورہ کیا تھاای نے سوریا کے کلر کی وجہ ہے و لیے ڈرلیس میں سوریا کے لیے ٹی چنگ اور فیروزی کلر رکھوایا۔

میرا مجندُ اکلر تھا۔ ویڈنگ ڈریس دونوں کے۔ ڈیپ ریڈ تھے۔سومرا کا رنگ اس کے دوصیال پر تھا میرا تو نھیال اور دوھیال دونوں خوب کورے چٹے تھے۔

تنادی ہے دو دن پہلے ہم دونوں سروس کے ہے ہار آئے تو سوریا نے ولیمہ ڈریس کلر کے بار آئے تو سوریا نے ولیمہ ڈریس کلر کے بارے میں ناپیندیدگی ظاہر کی اور میں منہ کھول کر گئے ہے گئے گئے کی کہاس کلرکواس کی رنگت کی وجہ سے لیا گیا

ہے۔ کیونکہ وہ میری کزن دوست اوراب جٹھائی بھی بننے جارہی تھی اور ایسا کہنے ہے اس کی ول آزاری کا خدشہ تھا۔

ینبیں تھا کہ رنگت کی وجہ ہے وہ کی ہے کم بھی اس کی اس سلونی شام کی می رنگت میں کئی دل اسکے ہوئے تھے۔اور جواس کے ولیمہ ڈرلیس کا کلر تھاوہ اس کا فیورٹ کلر تھا مگر اس وقت وہ کہہ رہی تھی۔

" " تہارے ولیمہ ڈریس کا کلرمیرے کلر سے ماس "

"اوہو! سورانی نی بندہ سدا ہے ناشکرا ہے اب مجھے تہارے ڈریس کا کلریسندا آرہا ہے اور تنہیں میرے لوجی گل ہی مُک گئے۔ "مین نے ملکے تھلکے انداز میں کہا اور اس نے مجھے مشکوک

الیا کرتے ہیں ڈریس بدل لیتے ہیں ہیں کے تو ایک اس میں کے تو تائی ای ہے کہا ہی تھا کروہ کہدرتی ہیں میری سوریا پر ریکٹر بہت اضتا ہے اور مونی بھائی میری سوریا پر ریکٹر بہت اضتا ہے اور مونی بھائی میرک تو اپنی ایک ہوئی خواہے کیوں ہے تال انتہ میں دونوں ڈرائین بدل لیتے ہیں گھری تو بات ہے۔ "میں نے بے نیازی دکھائی۔ بات ہے۔ "میں نے بے نیازی دکھائی۔ بات ہے۔ "میں نے بے نیازی دکھائی۔ بات ہے۔ "میں بدل لیس کل کوتم کہوئی کہ دواہا

جمی بدل لیتے ہیں۔'وہ بے ساختہ بولی ۔' ''اوہ وہو! تو بات یہاں تک بھنے گئے ہے۔' میں نے اسے چھٹرا تو اس کے گال دیکنے گئے اور میں نے سوچا چھوٹے ہے جھوٹ سے آگر دلوں کے تفریقے مث جائیں تو کیا برا ہے اور یوں بھی کسی وانا کا قول ہے کہ''تقص امن کے خطرے والے بچے ہے جھوٹ بہتر ہے۔''

ووشيزه 102

اوراس دن مهندی تقی میری مهندی ایک دن پہلے ہو چکی تھی آج سوریا کی مہندی تھی۔ یہاں مانیوں برجھی خوب رونق کلی ہوئی تھی ۔حسن حسان نے تسلّے بجا بجا کر ہنگامہ مجار کھا تھا۔

عائلہ نےموہی کی سالی بنے میں فائدہ محسوں کیا ۔ سووہ ہماری طرف ہے تھی ۔ بیدا لگ یا ہے کہ دروازہ رکوائی ہیں وہ موہی کی بہن شیننے والی تھی۔ اور آج گھر خالی تھا سب سوہرا کی طرف مھتے - # 2 yr

کل موہی اور مونی بھائی کی انتھی مہندی لان میں ہوئی تھی۔ میں سرٹکا کر کیٹی ہی تھی کہ موبائل د بائراں ویے لگامس نے دیکھا موہی کی كال مى سورايبوكرلى ...

" پار! انجي بھي وه دن کي دوري باقي ہے۔" اس نے چھوٹے بی کہا۔ '' کواس بند کر داور وہ بکوجس کے لیے فون

کیاہے۔ " میں نے چرکر کہا۔

وولوکی المیزے بات کرواب میں باضابطہ طور برتمہارا شوہر ہوں۔'' اس نے خاصے رعب ہے کہا ہارا نکاح مایوں می بی ہو چکا تھا۔

'' تم بناؤ کے یا میں فون بند کروں۔'' میں نے وسمکی وی اوراس نے مشتدی آ ہ مجری \_

" كاش تم بحى يهال موتيل تو ويكوتيل \_كيسى لیسی مسین صورتی تمہارے شوہر پر فدا ہیں۔ و کھلے آ و بھیے کھنٹے سے تین حسینا تمیں لائن ماررہی بين ممر من تطعی مشرتی شوہر ہوں نظر اُٹھا کر مجی نبیں دیکھا حالانکہ سفید کپڑوں والی تو اپسرا لگ ر ربی ہے اور بال أف كيا بال بين اورمسٹر ڈ سوٹ والی تو کیاہتا دُن \_''اس کی ریل چل پڑی \_ 🛚 🖆 نه بتا وُ اور نه مير ے کا ن کھا وَ جا کر نتيوں کي

لائن ریسیوکر کے تو اب دارین حاصل کرو۔'' میں نے بنازی دکھائی۔ ''بعد میں روؤ کی تونبیں '' اس نے شرارت

ہے پوچھا۔ ''مہیں رلا وُں گی پرامس۔'' میں نے کہا تو اس كا قبقهه بساخته تعا\_

☆.....☆

یوں ہی شادی کا دن آ پہنچا گھر کی بات تھی اس لیے باہم مثورے سے ایک بی بال بک كروالياحميا تقاراس طرح بيمرحله بيحى بخيروخولي

لولی اور تازی آیل نے جاری تمام رسوم بوری کروا کرجمیں مارے مرول میں پہنچا دیا۔ يا الي ال الشيخ من كيا كمال ب كديري بندہ جس ہے زندگی کی ہر بات شیئر کی تھی آ ج اس کي آمد ہے کئي دل پهلياں تؤثر کر نکلا جار ہا تھا۔ چروہ کمرے میں واقل ہوا پھرنہ جانے آ وہ ہے منے تک کون سے ضروری امور نمٹاتا رہا۔ بھی ميالآ تا، جي د مال جاتا-

میر است است برا حال تھا اور اس کے طروری كام منتم بن أيل مورسب سقة أخرجب مير عمر كا یانہ لبرین ہونے کے قریب ہوگیا تو وہ آ کر میرے قریب بیٹھ کیاا دراس نے محوقکھٹ اٹھایا۔ '' ارے! میں توسمجھا تھا لارا دینہ ہوگی گر يهال تو كيث ونسليث نكلي.. '' اس كي شوخ آ واز

'' حالانکه سلطان رایی کومکنی تو لارا دینه ہی عاہیے گی۔ 'ش کہاں چپ رہنے والی تھی۔ '' بإن اب لگ ربی ہو ناں! میری ہوی'' اور میری بیوی اس نے اس استحاق ہے ہو جھل نیجے میں کہا کہ میری پللیں پوجھل ہوکر جھک کئیں۔

(دوشیره 103

READING

اب جب بهاری هپ زفاف الی تقی تو باتی زندگی کسی بونی تقی بیاتو ظاہر تھا۔ شد.....هٔ

ماہیرنے بچھے وائٹ گولڈ ادر گولڈ کا لاکٹ سیٹ دیا تھا۔ لاکٹ اور ٹاپس میں ورمیان میں نسبٹا ہوے ادر درمیان میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے۔

سور اکومونی بھائی نے بریسلیٹ دیا تھا گولڈ کا بھاری بریسلیٹ جن میں زنجیروں سے بال نک رہے تھادران میں زرتون کے ہوئے تھے سورانے میراسیٹ ویکھا تو پھر گاناس کے لیول پر انر آیا۔

ور ہاں بھی اپنی اپنی قشیت ہے تہاری تو ہر چیز شاعدار ہے۔ 'اوراس بار میں رونہ کی ۔ '' سور الکیا ہمارے رہتے میں جیلسی کی کہیں مخواکش ہے۔' میں نے یو جھا۔ '' جیلسی نہیں ہے۔'' اس نے ابنا وفاع

سیا۔
دو تو پھر کیا ہے؟ پہلے بھی تجھی تہاری چز جھے
سے اچھی ہوتی تھی بھی میری تم سے تکرہم ایک
دور ہے کی چیزوں کی تطلے دل سے تعریف کرتے
سے کبھی تقابل نہیں کیا۔ ہمارے درمیان بھی
حسد کارشتہ نہیں رہا۔

پھراب جھے ایا کیوں محسوں ہوتا ہے کہ ہیں کچھ غلط ہے سور اا رشک اور حسد میں بڑی باریک کی کئیر ہے بھی اس کئیر کوکراس مت کرنا صرف دلوں میں بسنا مشکل ہے دلوں سے لکلنا بالکل نہیں۔ "میں نے شجیدگی ہے کیا۔ دو تمہیں برا لگا سوری۔" اس نے میرے دو تمہیں برا لگا سوری۔" اس نے میرے

محلے میں ہانہیں ڈال دیں ۔ ' دنہیں سومرا! برانہیں لگامیں نے تنہیں ہمیشہ "ارے! تمہیں میانداز ہمی آئے ہیں باخدا! قلماز میری تمام پرانی ہیروئٹزیاد آئٹیں۔ "اس کی ٹیون پھر پیل گا۔

۔ وہ مرتبہ ہیں و مکھ کر ایک ہی اوا کار کا خیال آتا مے رنگیلے کا۔' ٹیون اس کی بدلی تو میر ابھی انداز بدل ممیا۔ اور وہ بے ساختہ ہنتے ہوئے میرے سامنے بیڈ پرلیٹ گیا۔

"واہ! مزاآ می کیا کیا جواب ہے۔" دہ بنے چلا جارہا تھا میرے بھی لیوں پر مشکراہث آگی اجا تک دہ اٹھ بیٹھا۔

و کنٹا ظلم کرتے ہیں ناں! بیہ شرقی لوگ دلہن پر کنٹالاوویتے ہیںاوراتشچوکی ما نند ہشاویتے ہیں اب دیکھوتم پر بھی کنٹالا دا ہوا ہے بالکل مکری لگ رہی ہو۔

بقرعید کے لیے سجائی گی بھری '' اس کا بوجمل لہجہ آخر میں مائل بہشرارت ہو گیا۔ '' تم خود بھرے لگ رہے ہو۔'' جھے ایک دم

سے تپ چڑھی۔

'' وہ جنتے ہوئے بولا ادر جس اس کے اور

ہے۔' وہ جنتے ہوئے بولا ادر جس اس کے اور

اپنے رشتے کا خیال کیے بغیر دونوں ہاتھوں کے

ناخن اٹھا کراس پر چڑھ دوڑی تب ہی اس نے

میرے با کمیں ہاتھ کو کیکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا تو جس

اس کے نینے سے جاگی میرے اندرڈھیردل شرم

ار آئی اور میں نے چیرہ اس کے سینے میں چھپالیا اور اس نے مجھے سیٹ لیا۔ اور اس نے مجھے سمیٹ لیا۔

دوشير

Regiton

ائی کزن سے زیادہ بہن سمجھا ہے۔ اس کیے جہیں سمجھا دیا درنہ دل میں بغض پال کر بیٹھ جاتی۔'' میں نے اسے مگلے سے لگالیا۔

ائمی دنوں میڈیا پر چارسالہ معصوم پکی کے ساتھ اس کے بہنوئی کی زیادتی کی خبر کرم تھی۔
اس ظالم محض نے زیادتی کے بعد اسے دوسری منزل سے نیچے پھینک دیا تھا جس سے اس کا ہاتھ اور پیر ٹوٹ کئے تھے آ تکھ ضائع ہوگئی تھی۔ اور اندرونی نظام توالگ تی تاہ ہوگیا تھا۔

میں نے سنا تو میری حالت بری ہوگئی ایک چارسالہ بڑی اورا تناظلم ..... میں کتناروئی تھی اس خبر پراور میں سوپرائی جب بھی اس خبر پر بات کرئے کی کوشش کرتی سوپراہات بدل وی ہے۔ لگتا سوپراہات نہیں بدلتی وہ خود بدل رہی ہے۔ اس دن میں تصیلات دیکھ رہی تھی کہ وہ

ارے! بھی یہ کیا لگایا ہوا ہے۔ میرا فیورٹ ڈرامہ آنے والا ہے۔ اس نے ریموٹ میرے ہاتھ سے لے کرکہا۔

'' سور البيتم ہواس اينو کو مچھول کر فرزاند ديکھنا چاہ رہي ہو۔'' بيس نے جيرت سے اسے ديکھا۔

و بال تو کیا میری پوری قسطیں چل رہی ہیں اور کل تو بہت Exitng Situation پر خم اور کل تو بہت اللہ و اللہ تاریخ ہیں ایس کے اطمیعان میں کوئی فرق نہیں آیا۔

د سوریا! کیا میں ای سوریا ہے مخاطب ہوں جے میں بھین ہے جانتی ہوں جو میری طرح تمام ہے اور تمام کی تھی۔ اور آت وہی اللہ کا تھی۔ اور آج وہی اللہ کی تھیت کرتی تھی۔ اور آج وہی اللہ کی تھیت کی تھیت کی تھی۔ اور آج وہی اللہ کی تھیت کی تھیت کی تھی۔ اور آج وہی اللہ کی تھیت کیت کیت کی تھیت کیت کی

انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا الم علم دیکھتے میں مصروف رہتی ہے۔ میڈیا کچھزیادہ ہی ایڈوانس ہوتا جارہ کی ایڈوانس ہوتا جارہا ہے۔ اب تو قیملی کے ساتھ بیٹے کرٹی دی دیکھتے ہوئے گئی ہے۔ میں نے اُسے تو کتے ہوئے اچھی خاصی تقریر کر میں ۔ فالی۔ فاصی تقریر کرڈائی۔ فالی۔

'' ہاں اقر ہمارے گھر دالے تو سیدھے کے سیدھے تھے ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں۔ اب اس جنجال پورے میں رہنے کے لیے پچھ نہ پچھ تو سیکھنا

ال پڑے گا۔ 'اس نے خوت سے کہا۔
'' سورا! پھرتو خدا کا خوف کروم اس کھر گو جنمال پورہ کہدری ہو جننا سکون اس گئر میں ہے جنمال پورہ کہدری ہو جننا سکون اس گئر میں ہے کہیں جس نہیں ہے کہ دول کی طرح کمیں ہے کہا گئر ہو گئی ہمارے گھروں کی طرح کمیز، رواواری، شرافت اس گھر کو کھتے ہوئے کہا۔
نے اس کے سلونے چھرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔
'' گھنا بن کہو میری جان گھنا بن، ہند تمیز، رواواری شرافت ہی گھنے کیا کم بین کہاں پر دو موری جان گھنا بن، ہند تمیز، رواواری شرافت ہی گئے گیا کم بین کہاں پر دو موری ہیں کہا ہو گئی ہے گئی کہاں پر دو موری شرافت ہی گئی ہوئے گیا کم بین کہاں پر دو موری شرافت ہی گئی ہوئے گیا کم بین کہاں پر دو موری شرافت ہی گئی ہوئے گیا گئی ہوئی ہیں کہاں پر دو موری شرافت ہی گئی ہیں کہا ہی دونوں پدرہ میں ہیں گئی دونوں پدرہ میں گئی ہیں ۔

ہاں دونوں آئی ساتھ تھیں تولی آئی سے دو

ہنچ جبکہ نازی آئی کی ایک بی بی تھی۔ ان کے
شوہر دروازے پر تیج چھوڑ کر جاتے تھے اور رات
کو لینے آتے تھے۔ دونوں کے بیچا نہائی تمیز دار
تھے نانی کے گھر آگر آپ سے باہر نہیں ہوتے
تھے۔

'' بستم بی آگھیں بند کرکے اُن کی آرتی اتارتی رہو۔'' اس کی سوچ ہی نہیں الفاظ بھی انڈین فلموں سے متاثر تھے۔

Redilon

محرمونی بھائی نے بچھے ورمیان میں روک دیا۔ '' شیزا! کوئی ضرورت نہیں ہے سوری کرنے ک ، بیاس گھر کی بری مہیں ہے ابھی بوے بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے اور سوہرا اہم جن چکروں یں روز اندبیا ڈرامے Create کردہی ہواس بدف كوجهي نبيس ياسكوكي حاب يحدكراو-"انبول نے سخت کھے میں کھا۔ و کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ یہاں کیا ہور ہا ہے۔'' تایا ابونے غصے ہے کہا۔ و مشرور ابوا آنی کی بردی بهوصاحبه کوا لگ محمر عاہے۔ بیڈرام اس برف کے حصول کا ذرایعہ بیں۔ ' موتی بھائی نے کہا تو ٹائی ای نے بے ساخة سوبراكوديكها-وفقراب كرنے كى تھى موتى آپ نے خوب كى مين اليا كرول كى كدا ب كوميري خواجش بوری کرتے ہی ہے گی۔ "سورانے موتی بھانی کو " و سی بھتے ہیں " مونی بھائی نے بے نیازی وكھائى\_ '' مونی ااور کا بورش تعیک کروا کرتم وونو ل و ہاں منتقل ہوجاؤے ''تأیا ابونے کہا۔ و و مرس ابوا ہم بہیں رہیں سے راشتے ضدول . سے مہیں جلتے اور نہ ہی ضدول سے مشروط و مضبوط ہوتے ہیں اگر ایبا کرنے کی کوشش کی جانی ہے تو وہ توٹ جاتے ہیں۔" مونی بھائی نے بے کیل کھے میں کہا۔ · ' تو بيناا بيه بات تم كيول مبيل سمجھ ليتے-'' تائی ای نے تفتگومیں پہلی بارحصہ لیا۔ " ای! آپ شروع ہے جانتی ہیں کہ بھے

''نازی آپی اور توبی آپی کوتو چھوڑ وہس اس عورت کا سوچنا جس پرتم ہر ووسرے دن بطور نند جاکر پڑجاتی ہو۔'' جھے بھی غصہ آگیا ایک تو جھے اس بچی کا ہی بڑا تم تھا او پر سے کوئی تم بٹانے والا نہیں۔

وہ خدا! میرے ماں باپ کوسلامت رکھے میں تو ایسے ہی جاؤں گی۔''اس نے چڑ کرکھا۔ ''خدا! سب کے ماں باپ اوران کے مان کو سلامت رکھے۔

مرتم جیے لوگ آسان ہدف ہوتے ہیں میری ماں اور میری چی جیسی عورتوں کا۔' میں بید میری مان مورتوں کا۔' میں بید بات کان عوصے ہے جسوں کررہی تھی کہ ای اور چی کی جی ہے مائوں ہوکر سورا کے ساتھ شتیل ملو ہل ہونے گئی ہیں۔

'' کیا ہوا؟'' تائی ای کے چبرے پ گھبراہٹ منی ان کے گھر کے در و دیوار نے اتی بلند آ واز بھی نہیں سی تھی۔

" ہونا کیا ہے؟ آپ کی لاڈلی کو کسی رہتے کا لیاظ ہی نہیں ہے۔ جب ویکھومنہ کو آئی ہے اس سے کہیں کہ جھے سے سوری کرے۔اس نے میری پوڑیشن آ کورڈ کردی تھی۔"

پوڑیشن آ کورڈ کردی تھی۔"
درخمید ساکھ میں اور سے تکانہ کیٹی سرت

'' جہیں اگر میری بات سے تکلیف پینجی ہے تو میں ۔۔۔۔'' میں نے رفع شرکے لیے سوری کرنا جا ہا

READING Section



صرف محبت رام كرعتي ہے۔ ضدي ميرے اعدر

بھی ضد بحردیق ہیں۔'' مونی بھائی نے کہااور پھر

تایاا بو تائی ای نے مونی بھائی کو کافی سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر انہوں نے ایک ندسی اور سوریا ایٹے میکے جامیشی ۔

اس دن میں بہت روئی ایک تو پی والا معاملہ اور دوسرے ہارے گھر کا اینو موہی جھ سے بہت محبت کرتا تھا گراس کا نان سیرلیں رویہ عام طور پر تو وہ جیبا بھی تھا۔ گر تنہائی میں تو اس کا مسخرہ بن عروج پر ہوتا تھا ایسے میں۔ میں اس سے کیا شیئر کرتی گر وہ میرے آنسود کھے کر تؤپ اٹھا۔

'' شیراا میں اس گھر میں تمہیں آ نسو بہانے کے لیے نہیں لاکیا تناؤ کیا بات ہے۔'' اس نے یوچھااور مجھے تو کا نکرھا چاہیے تھا۔ میں بھرتی چلی محلی اوروہ مجھے سینیار ہا۔

می اوروه میسیمتاریا دو می اور تو بھائی تھی میسیمتهاری سے تہاری نرم ولی اور تہاری فطرت کی نیل نے وہ آ ہستگی سے میر سے آئنو لو میسیمتے ہوئے بولا۔

و حجام الواحداني ظالم رب مو" من في

میرہیا۔ '' صرف تمہیں دکھانے کے لیے یا پھر بچین میں ورندایئر کن سے تو میں نے بھی تھی اور پھر بھی نہیں مارا۔''اس نے جھے گدگدایا پھروہ اس بچی سے جھے ہاسپول میں ملوا کر لایا۔

☆.....☆....☆ ·

سورائے میکے بیٹھنے سے ای اور چی بہت خوش تھیں اور میں ای سے ناراض تایا ابواور تائی ای سورا کو لینے جانا چاہتے ہے۔ گرمونی بھائی نے تخق سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کو خود ہنڈل کرلیں سے اس سلسلے میں تو میں خود بھی بہت پریشان تھی موہی سے کہتی تو وہ کہتے کہ .....

'' جب بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہینڈل کرلیں تو وہ کرلیں مے۔'' اس کا اطمینان قابلِ دیدتھا۔

ان ولوں میں نے تجزید کیا تو جانا کہ واقعی کی کو جانے کے لیے اس کے ساتھ رہنا بسنا بہت ضروری ہے کہ وہ موبی جو کہ بھی جھے چنگیز خان سے کم نظر نیں آیا وہ کتنا نیک فطرت اور نرم مزائ ہے اور وہ سور اجو کہ گنی کھل مل کر رہنے والی لڑکی گئی اور جو دوسروں کے دکھوں پر میرے ساتھ رونی تھی۔ وہ بالکل الگ فطرت نکل وہ آئ وہ نیاوی دکھوں کو Granted کئی ۔

میں ای کی طرف پچھنے پورے ہفتے ہے تہیں گئی تھی کہ ای خود آگئیں۔

سوری تر ماکرکہا۔
'' مطلب ہیہ کہ جس کی زندگی ہے آپ
کھیل رہی ہیں وہ آپ کی سکی ہما جی ہے اور اس کا
اثر میری زندگی پر بھی پر سکتا ہے۔'' میں نے بغیر
لاگ ولیپٹ کرکہا۔

'' کیوں کچھ کہاہے بھائی نے؟''انہوں نے تیوری مزید چڑھا کر کہا۔

ی میں اسر، نندی، فعدا کا فشکر ہے میری ساس، سسر، نندی، جیٹھ اور شو ہر بہت نیک فطرت لوگ ہیں اور آپ لؤ بخو بی واقف ہیں ان کی فطرت ہے۔'' میں نے تاک کرنشاندلگایا اور امی خاموش ہو گئیں۔

دوشیزه (107 )

READING

Region

پرای ہی کی زبانی پتا جلا کہ خالوسور! کو بھانے سے حق میں نہیں تھے۔ تمر خالہ نے ان کی ایک نہ مانی تو اس پرخالونے کہا کہ است

" رکھنا ہے تو رکھو میر جھ سے سی جانبداری کی امید مت رکھنا غلطی جس کی ہوگی اسے جھکتا

يرك كااور غيرمشروط "

تب سے بھائی اور بھادی کا رومیہ سورا کے ساتھ برا تھا اور بہت بری طرح سے دہاں رہ رہی میں سے میں سے میں سے تب بی میں سے دور دینے کو تیار نہیں تھے۔ تب بی میرے زور دینے پر ابونے خاندان کے بروں کو بیٹھایا۔ وہان تمام باتیں سننے کے بعد خالو جان بیس سننے کے بعد خالو جان

'' ٹھیک ہے تہ ہیں الگ ہوتا ہے تو پہلے تہاری بھاور کو یہ ق لمنا چاہیے کیونکہ وہ پانگ سال ہے ہمارے ساتھ ہے۔ پہلے سے الگ ہوجائے پھرتم بھی ہوجانا۔'' اور خالہ اور سوریا ایک دوسرے کا منہ و کیھنے لگیں۔ یوں بالکل غیر مشروط طور مرسورا کی دائیس ہوگئ اور شرکیوں کے ہاں سوگ پڑتم یا۔

☆.....☆

سوراکی والیس کے بعد میں نے خود کو محد ور کرلیا وہ بے تکلفی جو ہمارا خاصاتھی اسے ختم کرویا۔اور بیاسی صورت ممکن تھا جب میں اسے سورا کہنا چھوڑتی ۔اور میں نے جب پہلی باراسے ہمانی کہاتو وہ چوکی۔

جاں ہا مودہ پوں۔ ''آپ دن بدن منتی نہیں بنتی جارہی ہیں۔'' اس نے چبا چبا کر طنز سے کہا۔ میہ آج کل اس کا انداز ہوتا جارہا تھا۔'

و و بنھی نہیں ہم نے اس دن جھے باور کروا دیا تھا کہتم میری دوست سور انہیں میری جٹھائی سوریا جو ایک میں نے کہا تو اس کے چبرے پر شرمندگی

" شیزا پائیس جھے کیا ہوجاتا ہے۔ میری خود مجھ نیں آتا کہ معمولی باتوں پر میرے اندر کیوں الاؤ کیرے اندر کیوں الاؤ کیر کئے میں۔ " وہ بے طرح شرمندہ تھی۔

"اس کی دجہ ہے کہ اپنے ڈاتی معاملات کو دوسروں کی نظرے دیکھو گی تو بھی ہوگا۔ ہیں نے کہیں ہوگا۔ ہیں ہوگا۔ ہیں ہوگا۔ ہیں ہوگا۔ ہیں ہوتا ہیں ہوگا۔ ہیں گھر کچے ہیں ان ہیں سوراخ ہوجاتے ہیں تو گھر کچے بھی سائٹ کھر وں ہیں آ جاتے ہیں تو گھر کچے بھی ہوسکتے ہیں گر اس میں سوراخ بھی ہوسکتے ہیں گر باہر کے سائٹوں کو اِن کا بتا نہیں چلنا جاہے۔ "
باہر کے سائٹوں کو اِن کا بتا نہیں چلنا جاہے۔ "
میں نے آ ہمتگی ہے کہا۔

پہلارمضان ہمارااس کھریں پانچ ماہ بعد آیا اوراس رمضان میں 8 اکتوبر کا وہ خوفناک زارا۔ آیا جس نے 18 ہو بہات صفیہ ہستی سے ہی مظا وید اور کتنے ہی علاقے کھنڈر کرویے ان ونوں اور سور اہم دونوں ہی پر ملیشٹ ہتھ۔ ان ونوں کی حذباتی کیفیت ہی مختلف ہوتی ہے اور اوپر سے سامتحان ، آز مائش یاعذاب

میری حالت بری ہونا شروع ہوگئ ۔ ڈاکٹرز نے میری کمزوری کے باعث یوں بھی بچھے فینشن فری رہنے کو کہا تھا۔ مگر ٹی وی پرایسے ایسے مناظر وکھائے جاتے کہ میں بامشکل بی اپنے جذبات پر قالو پاتی تھی۔ ۔

ا بر پاں اس کے لیے وہ کرو کی و کیلئے تو فوراً اُن وی بند کرویا کرتے ہے۔ میرے رونے پر انہوں نے کہا کہ'' روکر ہم انہیں کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کے لیے وہ کروجو فائدہ مند ہو۔''

اور بات ميري مجه شي آهني-

نیں نے اپنی پوری سلای تمام سیونگ اُٹھا کر زلزلہ زرگان کو دے دی۔اپ کمبل ، رضا کیاں ، سوٹ ، ددا کیں ' یائی ، جوہز ، دددھ اورسکٹ کے ڈ بے، تائی ای نے جیز کی چیزیں دیے پر کہا تھا کر' بیٹا! گھر میں بہت کھے ہے جیز میں سے مت دوجیز لڑکی کو بہت پیارا ہوتا ہے اور تمہاری ای کو جھی برا کے گا۔'

و مکرای! قربانی تو وہی ہوتی ہے جو اپنی عزیز چیز کی دی جائے۔ "میں نے کہا تو وہ مسکرا دیں اور انہوں نے میری پیشانی پر بیار کیا۔

''من جارے گھرے لیے رب کا انعام ہو۔'' انہوں نے محبت سے کہا تو میں مسکرا دی۔ای کو بہا لگا تو ذہ غصے میں آگئیں۔

رہ دروں ہے۔ دو تنہاری تالی نے دلوائی بیل تاں یہ چیزیں۔''انہوں نے غصے سے کہا۔

میں انہوں نے منع کیا تھا۔'' میں یہ کہتے کہتے رہ کئی کہ وہ بھی اپ کی قطرت سے واقف ہیں۔

'' ڈالتی رہو پردے ایک دن چھتاو گی۔'' انہوں نے جھےڈرایا۔

' میقین ما نیس آی اایسانہیں ہوگا۔'' اور میرا دل کہ رہا تھا کہ آگر ایسا ہوا بھی تو کم از کم آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔امی'' ہونہہ'' کہہ کر چل کئیں۔و دعید بھی بس یونہی تھی حالانکہ شادی کے بعد پہلی عیدتھی۔

☆.....☆.....☆

پورے ایک سال بعد سویرا کے ہاں بٹی نے جنم لیا جس کا نام اس نے نو برا رکھا اور اس کے ڈیڑھا ہ بعد میرے گھر چڑ داں بیٹوں نے جنم لیا۔ جن کے نام تائی ای اور تا یا ابو کی پسند سے شہیراور

سمیرر کھے گئے اور سورا کواس پر بھی اعتراض تھا بقول اس کے '' خدا! کچھ لوگوں کو بے سبب نواز ہے چلا جاتا ہے۔'' اور پیل نے اس تبھرے پر پچھ نہیں کہا اس ناشکرے کو پچھ کیا کہنا! جو خدا سے فکوے پراتر آئے۔ جونعتوں پرشکر بجائے مساب کتاب کرے۔ خدا نے اسے اولا د ہے۔ نواز اٹھا تو بچائے اس کاشکر بجالانے کے وہ لڑکا نہ ہونے پر ناشکراین کردہی تھی۔

مونی آئے تو بہت خوش تھے خوشی ان کے چہرے ان کے جرانداز سے چھک رہی تھی میں انداز سے چھک رہی تھی میں انہوں نے محسوس کرائیا۔ انہوں نے معسوس کرائیا۔ انہوں نے معسوس

'' ''کیوں کیا نظر نگانے کا ارادہ ہے۔''ائن نے شوخی ہے جھے دیکھا۔ '' وہاں مصطفیٰ قریشی کوصرف روبینہ قریش کی ہی نظر اگ علی ہے۔'' میں نے کہا تو وہ لے ساختہ ہنس پڑا۔

'' واہ! بیوی مزہ آگیا آج بہت دلوں بعد فارم میں آئی ہو۔' اس نے خوشد کی سے کہا۔ '' ہاں تو کیا کروں شادی کو یو بی تو بور کے لڈومین کہا گیا۔''میں نے کہا۔

میں تاخوش ہو، میرے

ساتھر۔''وہ الميكرم شجيدہ ہوگيا۔

(dealth)

''یار! کتے جموئے ہوتے ہیں بیڈاکٹرز' کہا تھااب ہر بارٹوئٹر ہی ہوں کے میری گڑیا اسکیے آتے کتنا ڈری ہوگی۔''موہی کے متخرے بن کا اب بھی وہی حال تھا۔

'' انہوں نے امکان ظاہر کیا تھا اسٹامپ ہی پر رکھے کرنہیں دیا تھا۔'' میں نے ہنس کر کہا۔ رکھے کرنہیں دیا تھا۔'' میں نے ہنس کر کہا۔ '' پھر بھی مجھے ایک کڑیا اور چاہیے گڈوں کا تو جوڑ ہے گڑیا کا بھی جوڑ ہونا چاہیے۔'' اور میں طمانیت سے مسکراوی۔

بینی کا نام ہم نے علیز نے رکھا اب تو وہ بھی سال ہمرکی تھی۔ وفت کافی گزر چکا تھا اس عرصے میں گئی واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے ڈلا دیا۔
میں گئی واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے ڈلا دیا۔
ماتھ ساتھ ساتھ غربت اور مہنگائی کا عفریت آل و عام میں اور مہنگائی کا عفریت آل و عام کے فارک کا عفریت آل و عام کے نام پر الیمی سختیاں کے لوگ غرجب سے معام کیا ہیں۔
موام کے نام پر الیمی سختیاں کے لوگ غرجب سے معام کوشوں اس موام کے لیاں اس

وں بوں ہے ہے۔ '' کوسر بازار نیلام کرنے آگئے۔'' دو بھوک سے سے قابو ہوکر ماں باپ اولاد

میں خول سے میں قانو ہور مال باپ اولاد سیت خودشی پر مجبور ہے

'' نزس کے ساتھ ڈاکٹر اور وارڈ ہوائز کی زیادتی جروح نرس نے چوتی منزل سے چلانگ لگادی۔''

اوراس نرس کی حالت و کھے کرمبر ہے آنسونہ
رکتے تھے یا خدا اکیا اب اپنے گھر کی کفالت کرنا
بھی جرم ہو گیا۔ وہ عورت کہاں جائے؟ جس کے
گھر میں کوئی مرونہ ہولیکن پچھ نہ ہوا۔ نہ زمین
گر میں کوئی مرونہ ہولیکن پچھ نہ ہوا۔ نہ زمین
کرزی نہ آسان گراسب پچھ پھررواں دوال ہو گیا
جسے کہ بیرسب پچھ ایسے ہی ہونا تھا اور ایسے ہی

☆....☆....☆

" ہاں کہ تو تم درست رہی ہو۔اس کے علاوہ
بو قرا بن بھی ختم ہوجا تا ہے۔ وے داریاں
بو دجاتی ہیں۔" اس نے میری بات کی تائیدی۔
وُاکٹرز نے کہا تھا کہ میرے کھر پہلے بچے ٹوکٹر
ہوئے ہیں اس لیے آئندہ بھی ٹوکٹر کی امید ہے
ادر مودی جھے چھیڑتا۔

'' مجھے تو ویسے بھی کر کٹ ٹیم بنائی ہے اور یہاں تو چھ مرتبہ میں With Extra پوری ٹیم تیار ہوگی۔'' بچوں کے آتے ہی اس کی شوخیاں ایک بار پھر عروج پر تھیں۔

" منه دهور کھو کم بیچے خوشحال کھرانہ۔" میں نے اسے مند چڑایا۔

" مجھے بد حال کھر اند منظور ہے ہارہ بچوں کے ساتھ۔ سوچو کیا مزیدارسین ہوگا آ گے آ گے والدہ محتر مداور پیچھے جوزوں کی طرح ہارہ بچوں کی لائن۔ "میں اس کی کھینی ہوئی تصویر پر خووجی منسد میں م

سوم اکے ہاں ام کلے ہی سال سٹے نے جنم لیا لو بھی وہ خوش میں تعی ۔

'''میپ نہیں آسکتا تھا ابھی تو نو را ہی نہیں سنبھلتی۔'' اور میں نے سوچا انسان سی حال میں خوش نہیں رہتا ہیئے کا تا م اس نے ارتم رکھا۔

خوش نہیں رہتا بیٹے کا نام اس نے ازم رکھا۔
میں کیونکہ جہاں تک ممکن ہوتا خود فیڈ کرواتی
تھی۔اورخو دفیڈ کروانے سے قدرتی طور پر بچوں
میں گیپ آ جاتا ہے سومیں پکی ہوئی تھی اور سوریا کو
خود فیڈ کروانا چھچھور پن لگنا تھا سووہ پھنس کی اور

دوشيزة (110)

ہماری شادی کو پارٹج سال ہو بیکے تھے موہی اب بھی ویسا تی تھا۔ میں اپنا ہر دکھ اس کے کا ندھوں بر سرر کھ کر کہہ دیتی تھی۔ جہال ممکن ہوتا وہاں وہ مجھے لے جاتا ورنہ ولاسے سے کام جلالیتا۔

رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا۔ آ دھے سے زیادہ ملک سلاب کی کپیٹ میں تھا۔ دل ہوں بھی اپنوں کے لیے اُواس تھا۔ تاکی ای بھی افسروہ تھیں۔ہم لوگوں نے کانی کھے سلاب زوگان کودیا تھا۔ تاکی ای کہ رہی تھیں۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اس ون چوتھاروزہ تھا۔ موٹی بھائی عمر کے بعد ٹی وی لگا کر بیٹھ گئے انہیں نیوز چینل سے شغف تھا۔ اس دفت وہ 'GEO' لگائے بیٹے ہے۔ میں اور سورا کی میں مصروف ہے۔ تاکی ای فروٹ جائے بنارہی تھیں۔ اور یا نجوں بیچے ان کے گرد بھیوں کی مانٹر منڈ لار سے تھے۔ میں ان

دنوں پر پکیھٹ تھی حالا تکہ میرا خیال تھا کہ یہ تین بہت ہیں مگرموہی کوایک گڑیا اور چاہیے تھی اور تالی ای بھی انہی کا ساتھ ویتی تھیں۔

'' کتنی معصوم ی خواہش ہے میرے بیٹے کی۔''وہ بیٹتے ہوئے کہتیں۔

'' آپ کا بیٹا بھی تو بہت معصوم ہے۔'' میں بھی مسکرا و تی۔

'' بلاشک وشبہ'' موہی چراغ کے جن کی مانتد حاضر .....

''موہی! نوریا ہے نال! علیزے کی جوڑی دار''میں تھنگ کر کہتی۔

''شیزاا سومیا بن سکی تمهاری جوژی وار کرون کرن بهوتا ہے اور بہن بھائی ، بہن بھائی اُ وہ

شخید کی ہے کہتا ہے۔ '' وہ ایک الگ میٹر ہے موہی! دیورانی جٹھائی میں نہ جاہتے ہوئے بھی کسل آ جاتی ہے۔ اور اس کو بہکانے والے دوسرے عناصر تھے۔''

میں نے سوہرا کا دفائ کیا بہر حال وہ میری اچھی رود ست رہ چکی تھی۔

اور وہ سنمی بڑی تی بہا وے میں آگی۔ تم پڑھ تھی کہو جمعے میری گڑیا کی بہن چاہے تکی والی .....اور دوسری ہات ابھی ہم ساتھ ہیں کل کا کیا پید؟ جوطوفان دب کیا ہے۔ وہ پھر بھی تھی تو سراٹھاسکتا ہے۔'اس کی سنجیدگی برقر ارتھی۔ سراٹھاسکتا ہے۔'اس کی سنجیدگی برقر ارتھی۔

روزے کا وقت قریب تھا روزے میں ہم سحری اور افطاری ڈائنگ ٹیبل کے بجائے نیچے دستر خوان بچھا کر کرتے تھے۔لوری (میڈ) نے دستر خوان بچھا کرافطاری رکھی تو تھمیاں وا دی کے پاس سے دستر خوان پرآگئیں۔

اورای وقت ٹی ڈی پر وہ سب نظر آیا کہ میری بےساختہ می کیک گئی۔ ول لبریز ہوجاتا تھا اور میرے آنسوؤں کو بے قابد کرویتا تھا۔ اس مال کوسوچ کر کہ شدت م سے
جس کے آنسو مجمد ہوگئے تھے۔ جس کی دونوں
نرینہ اولا دوں کو ان ورندوں نے درندگی سے مار
ڈ الا۔ اس باپ کوسوچ کر میرا دل شق ہونے لگا
تھا کہ یہ بتا تے ہوئے کہ شسل دیے دفت اس کی
حالت نا قابل بیان تھی جو شدت تم سے رو پڑا
ما۔

اس ون بھی میں ٹی وی لگا کر بیٹی ہوئی تھی۔
اس وقت میں رونہیں رہی تھی مگر آ تھوں میں بی
تھی۔ ندا کرے ہور ہے تھے۔ لوگ اس وحشیانہ
خرکت کے خلاف ولائل وے رہے تھے۔ میری
نظریں اسکرین پر اور وہن وہیں پہنچا ہوا تھا۔ ٹی
وی پر دکھائی جانے والی ان کی مختلف اوقات میں
ممایاں چیز جوتھی وہ ان کے چہروں کی مصومیت
اور بھولین تھا تب ہی سومیا آئی اور آ تے ہی بیاس

" شیزا! مید کیا خوست کھیلا رکھی ہے ریموٹ وو جھے۔ فران کی کے وکھا و کھٹا ہے۔ "سوریا! اس خبر کی موجود کی عمل تمہارا ول چاہ رہا ہے اسٹاریکس و کیھنے کو اور وہ بھی رمضان میں اتفادا نہیات پروگرام۔" میرے اندر وکھ کی لہر سی اتفادا نہیات پروگرام۔" میرے اندر وکھ کی لہر

"اوہو! اس وقت روزہ تھوڑی ہے پورے ون ویکھتے ہیں تمہارے نیوز چینل اور مائنڈ اٹ ڈاکوؤں کو ایبا ہی انجام ہونا چاہیے تا کہ عبرت حاصل ہو۔"اس نے شخت ولی سے کہا۔ "ایک ہات تو بیہ کہ وہ ڈاکوئیں تھے یہ خابت ہو چکا ہے اور فرض کرلیا جائے کہ وہ ڈاکو

و موہی اموہی میدویکھیں مید کیا ہے۔ روکیس اہے پلیز رکوائیں اسے پلیز۔' میری حالت غیر ہونے گئی۔ ٹی وی اسکرین پر جو پچھے نظر آ رہا تھا۔ وہ مہذب ونیا کے باشندے کر بی میں سکتے ہے۔ ابیا لگ رہاتھا وحثی ورندے ووانتہائی کم عمرلز کول کو ڈیڈوں سے بری طرح پیٹ رہے تھے۔انہیں رسیوں سے با عرص کرزمن بر تھیدے رہے تھے۔ انہیں النالئکا کر ماررہے تھے۔اوراس ساہے عمل مِينِ أيك توحمّ موكميا تها اور ووسرا قريب احتم تها-ان ونوں میری حالت کے پیش نظر مجھے واکٹرز نے مینشن زوہ خبروں اور حالات ہے دورر ہے کو کہا تھا کیونکہ میں شدید ویک تھی۔ تایا ابونے ر يموت كركي وي آف كرويا - سب ميرے ہاتھ یا وَل سہلائے گئے، میں روزے کی حالت میں تھی اور روزہ بھی آخری کھوں میں، اوان ہوتے ہی سب نے ایک ایک مجور لے کر سب ہے پہلے بچھے شربت وغیرہ پلایا میری حالت میں بہتری آئی توسب نے افظار کیا۔

اور پھر یہ تو ابتدائی اس کے بعد تو ہر نیوز چینل پر بہی پیچے تھا ان مطلوم ومصوم و ہے ہیں ہما تیوں کی ایک کے جدو کا تیاں مطلوم ومصوم و ہے ہیں ہما تیوں کی زندگی کے آخری تکلیف وہ کا ت اپنے اپنے موبائلز سے نے قری سے مووی بناتے لوگ جیسے میں انسان جی افور ، کتے ، بلی کے ساتھ میں ہور ہاہے۔ اور لوگ تو جانوروں پر بھی تلم نہیں و کھے ہور ہاہے۔ اور لوگ تو جانوروں پر بھی تلم نہیں و کھے ہیں تے اگر انسان ہوں تو محمر وہاں کون انسان تھا سب ور ندے تھے خونخو ار بھیٹر ہے۔

اور میری نمازیں اور دعائیں طویل ہوگئیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہی ان بچوں کی بے بہی پر میرے آنسوگر نے لگتے۔ مجھے ایسا لگنا تھا پہی پر میرے دل کوکوئی مٹمی میں ویا کرر کھتا ہے۔میرا

(دوشيزه ۱۱۱)



ہوئے سے کہا۔

'' موہی! آپ ان معصوموں کے چیرے دیکھیں کمل طور پر منٹے کردیے مجے ہیں۔ سوچے موہی جب میرایہ حال ہے تو ان کے مال باپ کا کیا ہوا ہوگا؟''میں سکتے ہوئے بولی۔

'' خداہے نال! شیزا! صبر دینے والا وہ وے کا صبر بھی اور برداشت بھی۔'' اس نے ولاسہ و ا

'' ان بحول کے والدین کا تونہیں پینہ موہی! کیا حال ہے تمر جھے مبرنہیں آتا میراول کوئی مظی میں و ہا کر رکھتا ہے۔'' میرے آئیسوتو اتر ہے گر

مبے ہے۔ '' شیزاا اگرتم ای طرق سے ٹینٹ لوگی تو آئے دالے پرکیا اثر پڑے گا۔' انہوں نے جھے

معلیا۔
وہ جی اور ان کا کو جی اپ ہی نیچ کی گرے
وہ جی تو سروی اجو ونیا میں نیس
ا یا آپ کو اس کی فکر وہ من گیرہے کہ اسے پچھنہ
ا یا آپ کو اس کی فکر وہ من گیرہے کہ اسے پچھنہ
ا کو جائے اور ان کا سوچیل جنوں نے ونیا ہی
ا کر 16 اور 18 سال اپنے والدین کے ساتھ
ان کے مال باپ کے پاس اور آخری تھیف وہ
یادیں۔موہی! کیا ہم مسلمان ہیں کیا ہم سلمان
کہلانے کے لائق ہیں؟ موہی! جومررہے تھے وہ
بھی مسلمان تھے اور جو ماررہے تھے وہ بھی مسلمان
میں مارنے والے مرنے والوں کو ایسے بار
میں مارنے والے مرنے والوں کو ایسے بار
بیاشندے ہوں جیسے وہ کی اور فرہب کی اور قوم کے
باشندے ہوں جیسے وہ کی اور فرہب کی اور قوم کے
باشندے ہوں جیسے اور کی سامین۔ جیسے پچھ عرصے پہلے

بوسنميا وغيره عن يا أكثر اعذيا مين وحشانهٔ سنگ

ولانه طريقيوب سے مسلمانوں كو مارا جاتا ہے۔

بالكل ويسے بالكل ويسے \_ 'مير \_ آنسودُ ل ميں

ائے بہیانہ طریقے سے جان سے مارے۔ اور
ایک بات سوریا! تہمارے اندر سے تہماری فطری
نرم دنی اور رحم دلی مفقو وہوتی جارہی ہے۔ اور
سخت ولی بڑھتی جارہی ہے تو بدکا در بند نہیں ہوا
ہے سوریا! فداسے اپنے لیے نرمی مانگ لو مجھے ڈر
لگنے لگاہے تم ہے۔ "میں خوفز وہ ی بولتی چلی گئے۔
لگنے لگاہے تم ہے۔ "میں خوفز وہ ی بولتی چلی گئے۔
شیزا! جیسے کھٹے ہوئے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں
وہاں دل کو سخت ہونا ہی ہے۔ تمہارا تو چلو شو ہر تو
تہمارا ہے۔ یہاں تو یہ بھی نہیں ہے۔" وہ بے دلی

'' بیخصائے ساتھ شامل مت کروسور اافداکا فکرے بڑے اسٹے گھر میں آئی ہوں۔ مب محبت کرنے دالے اور خیال رکھنے والے ہیں۔ بہو دُن کو بیٹیاں مجھنے والے ادررے مونی بھائی تو وہ آیک ہات کے علاوہ ہر ہات میں تمہارا فیور کرتے ہیں۔'' میں نے دونوک کہا۔

'' اس نے ہوئیہ کہ کر میرے ہاتھ سے ریموٹ نے کراسٹار بلز نگالیا اور میں وہاں سے اٹھ گئی۔

☆.....☆......☆

ال دن کے بعد میں نے کی دی و کھنا چھوڑ دیا۔ ہال کی کے بتائے پر یو نیوب لگا کر میں اس دن بیٹھی ہوئی تھی۔ اور آخر میں جب انہیں النالئکا ہوا دکھا کر ان کے چہردل کے کلوز اپ دکھائے میجے تو میں نے اپنی پرواشت کے قدموں پر سرر کھ دیا اور میں کی بورڈ پر سرنکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اس وقت مجھے اپنے کندھے پر دیا و محسوس ہوا مجھے مؤکر و کیھنے کی ضرورت نہیں تھی۔

"شیزااسنجالوخودکو ....ای طرن سےخووکو افریت دینے کا کوئی فائدہ ہے۔" موبی نے





شدت آھئی۔

'' شیزا! تم کیا جھتی ہو' ہمیں د کھنہیں ہوتا۔ اگر ہم آ نسوتیں بہائے تو ان حالات پر ہمارا ول نہیں روتا۔اورشیزاا بیاتو واقعہ ہی ایسایے جس پر ہرمها حب دل رویا ہے۔اور وجبطر یقدل ہے اور مجھے پید ہے تہاری بھی اتنی اذبیت کی وجہ کی ہے۔اگران دونو ں کود دود کولیاں مار دی جاتیں تو بحى تنهيس وكهضرور موتا كرتم شروع يسيزم دل و رحدل ہولیکن ہرمسلمان کی ظرح موت کیے دن کے متعین ہونے پر یقین رکھتی ہوتو دکھ تو تہہیں ضرور ہوتا مکر اتنی اذبیت میں تم نہ ہوتیں تمہاری اتنی اؤیت کی وجہ ہی ہی ہے کہ جب ان کا مارنا طے تھا تو اتنی اوریت کیوں دی؟ مگر ہر بات کی طرح میر بات بھی او پر بہت پہلے سے طے ہولی ہے کہ اس ون مرتا ہے اور اس طرح سے مرنا ہے۔ سو مالک کی رضا پر راضی رہنا جارا ایمان ے " موای نے آ ہتہ آ ہتہ مجمایا اور میں حرت ہے اسے ویکھنے کی اگر سخص تو میرے اندر تک مجھے جانتا ہے اور واقعی میری اؤیت کی وجہ

میں میں۔ ''موہی!ان حالات ٹیں ہماری آئندہ نسل کامنتقبل کیا ہوگا؟'' میں نے آئسوؤں کو پوشچھتے ہوئے کہا۔

" خدا بہتر جانا ہے شیزا! اور خدا ہے ہی ہاری امیدیں خوش آئند ہیں۔ کیوں ہیں نان!" انہوں نے میری طرف و یکھااور میں نے اثبات میں سر ہلایا۔

\$.....\$

اور ابھی آ دھے ہی رمضان گزرے تھے کہ ایک اور نیوز آگئی۔" 30 روپوں کی خاطر چار ایک ہمائیوں کائل' اور میری روح تک لردگئی۔

'' یا اللہ! کیا ہورہا ہے تیری ونیا میں ایک جان کی قبت ساڑھے سات روپے لوگ کیے مار ڈالتے ہیں کی فریزا بھی دیں ڈالتے ہیں کسی کو یہاں ٹیچرکسی بچے کومزا بھی دیں تو وہ پچے میرے ذہن سے نہیں ٹمنا حالانکہ نہ میں نے بچے دیکھا ہوتا ہے نہ مزا۔ صرف بچوں کی زبانی سناہوتا ہے۔''

تائی ای کی دن ہے جھے ہے عیدی شانیگ کے لیے کہ رہی تھیں مگر میں ٹال رہی تھی ۔اس دن انہوں نے جھے پکڑ لیا۔

'' ای ول نہیں جاہ رہا۔'' میں نے بے ولی سر

دو کیوں؟ کیوں نہیں جاہ رہا دل؟ " انہوں

نے پوچھا۔ '' پیتونیں ای! عجیب ن بے کی ادرا دا کا کی ک سے حالات ایسے عیں کہ دل اورا اورا سار ہے لگا ہے۔'' میں نے بتایا کو تاکی ای نے میری طرف مکما

وروں سے میں میں اس کی وجہ الردنیا قائم ہو اس کی وجہ الردنیا قائم ہو اس کی وجہ سے خالی ہیں ایکھے لوگوں سے خالی ہیں ہوئی۔'' انہوں نے میری سوچ و فکر کو وسعت

'' آپ کی بات بھی درست ہے دنیا ایکھے اوگوں سے خالی ہوگئی تو قیامت پر یا ہوجائے گی۔
مگر ای کیا قیامت کی ابتدا ہوئیس چگی۔ پوری دنیا میں آئے دن کے زلز لئے سمندری طوفان میں آئے دن کے زلز لئے سمندری طوفان سلاب حادثے 'قتل دغارت کری اور قیامت کیا ہوگی ؟' میں نے تاتی ای کی گود میں سرر کھالیا۔

ପ୍ରବଳ୍ପ

و السال المراس فی المرس المرس

اب ابابیوں کالشکر نیس خودکرنی ہے
اب ابابیوں کالشکر نیس آئے والا
کونکہ جو اس کے ویے ہوئے جنگوں سے
بھی نہ منجلیں ایسی قو موں کو وہ وہ کار ویتا ہے۔
محکم اور بیا دی کے پہر ایسی قوم کے لیے سوائے
مجارا دیتا ہے اور پھر ایسی قوم کے لیے سوائے
میاں اور برباوی کے پہر نہیں پچتا وہ انہیں جاہ و
بناای انہمیں وہ توم بنتا ہے جن سے وہ خوش ہوتا
ہناای انہمیں وہ توم بنتا ہے جن سے وہ خوش ہوتا
ہمیں اپنی قوم اور اپنی آئیدہ نسل کو سنوار نا ہے
ہمیں اپنی قوم کا تعظم بنتا ہے۔ میں نے تاتی ای

''' تائی ای کے لیج میں مایوی تھی ۔

'' ای! آپ اور الی مایوی آپ تو میری امید ہیں میرا عزم میری ہمت۔ ہم سب کر سکتے ہیں اور اس کی ابتداء ہمارے گھر سے ہی ہوگی۔ جونسل ہماری کو ویس ہے اس سے ہی ہوگی ای آپ کو پتہ ہے حضرت عیمی اور حضرت نوح کی پر گھنے لوگ ایمان لائے تھے۔' میں نے یو چھا۔ پر گھنے لوگ ایمان لائے تھے۔' میں نے یو چھا۔ د میں ہے۔' انہوں نے جوابدیا۔ پہنے ہیں ہے۔' انہوں نے جوابدیا۔

" میہ قیامت نہیں صرف جھکے ہیں جو خدا ہمیں بھلائی اور بہتری کے لیے ویتا ہے کہ اب بھی وفت ہے سدھر جاؤ۔ورنہ میں نے دراز رسی تھینی تو سب سرمہ ہوجاؤ گے۔ "تاکی ای نے میرے زبن کی ایک اور کرہ کھولی۔

''ہاں آ پٹھیک کہتی ہیں۔' میں نے ان کی بات مان نی۔

'' '' تو مچر کب جاؤ گی شانیک کے لیے۔'' انہوں نے اپناسوال دہرایا۔

''ای! میری طبیعت مجی خراب ہے اور ول مجی نہیں چاہ رہا موبی ہے کہوں کی وہ لے آئیں گے۔آپ کے ابو کے میرے اپنے اور بچوں کے یا آپ ساتھ چلی جائیے گا۔''میں نے آپٹن ویا۔ ''ایک بات کہوں شیزا!'' تائی ای نے آہت ہے کہا۔

المسویا تیں کہے ای انہیں نے بندا تھوں سے کہا تائی ای جب بالوں میں انگیاں پھیرتی تھیں تو انٹاسکون محسوں ہوتا تھا کہ میں اکثر بھیڑتا۔ کی مو و میں سرر کھ کرسوجاتی تھی ہوئی اکثر چھیڑتا۔ '' ای لی آپ نے اے بہت سر جڑھا رکھا ہیڈیوں کی طرح سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہیڈیوں کی طرح سر چڑھانے کی ضرورت نہیں

' دوختہیں بھی تو کانی سرچڑھارکھاہے۔ ہیں نے تمہارے بھی کان تھینچنے پڑیں گے۔' تائی ای کہتیں اور میں موہی کامنہ چڑاویتی۔

'' بیٹا! تم موہی کے ساتھ کہیں باہر چلی جاؤ۔ تم ان حالات میں کسی کا تو نہیں ایٹا بہت برا کرلوگی۔''انہوں نے آ ہشکی ہے کہا۔ دوس مرسال

" آپ کا مطلب ہے ملک سے باہر۔" میں ایک وم اٹھ کر بیٹھ گئی۔

(دوشيره ۱۱۵)



'' بالكل درست ادر حضرت عيسي بر 12 افراد ايمان لائے تصوتو كيا اى! بيان ددنوں انبيا كى ناكا مى تى ۔'' ميں پوچھا۔

ووقطعی نہیں انہوں نے اپنا کام تو پورا کر دیا تھا۔'' تائی امی نے جوابدیا۔

انہوں نے اپنا کام پورا کردیا تھا۔ انہوں نے اپنا کام پورا کردیا تھا۔ انہوں نے اپنا کام پورا کردیا تھا۔ انہوں نے چاغ روش کر دیئے تھے ادر ان چاغوں سے چاغ طبح مجھے آج دنیا پی ان 12 افراو سے طبخے دالے چاغوں سے دنیا کی آدھی آبادی عیمائی ہے۔ پھر ہمارے نی نے چائ آگا وہی جلائے اور ان کے امتی ہم ہیں ہمیں چائ آج جل طلائے ہوں تاکہ آئے ای کے جس پیغام جن طلائے ہوں تاکہ آئے ای کے جس پیغام جن طلائے ہوں تاکہ آئے ہوں بیٹھے ہیں اس کا سفر طاری رہے۔ ہمارے جھے میں جو چائ ہیں دہ جائی آگے کے چائ ان کا سفر جائوں سے طبخ جلے جائیں آگے کے چائ ان ہو جائوں سے طبخ جلے جائیں آگے کے چائ ان ہو جائوں سے طبخ جلے جائیں آگے کے چائ ان ہو جائوں سے طبخ جلے جائیں آگے کے چائ ان ہو جائے ہیں دہ جو جائوں سے طبخ جلے جائیں آگے کے چائ ان ہو جائے ہیں دہ ہو جائوں سے طبخ جلے جائیں آگے کے چائ ان ہو جائے ہیں کے اور چراغال ہو جو جائے ہیں دہ ہو جائے گائے۔ ہو جائے ہیں خوائے ہیں دہ ہو جائے گائے۔ ہو جائے ہیں دہ ہو جائے گائے۔ ہو

میں شاپیگ پرس کی پھٹا پیک موہی نے کہ جی شاپیک موہی نے کے چھیں تائی امی ان کے ساتھ جی گئیں۔ سوریا نے ہمی برو زیروست شاپیک کی۔ جوں جوں عبد قریب آرہی تھی میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ان ورنوں کے ماں باب کیسے عبد منا میں گئی کہ میرا حافظ قر آن بیٹا جھے قر ان پاکست دہ ماں بتائی تھی کہ میرا حافظ قر آن بیٹا جھے قر ان پاکست کر گھر سے لکلا حافظ قر آن بیٹا جھے قر ان پاکستا کر گھر سے لکلا تھا۔ اور چھوٹا بیٹا بہن کو ہٹا ہٹا کر ماں سے بیار وصول رہا تھا اور ماں کہتی تھی جھے کیا پیتہ تھا کہوہ ہوگا بیٹا بہن چھوٹی ہے۔ اور میں اسے ڈائٹی تھی

مان میں نے ہر ملنے والے کواس واقعے پر مکنین اپیا کیا اپنا کیا پرایا؟ وہ جو ہمارے پھیلیں ہے ہم ان کی سے بہت دور بہتے تھے۔ مگر ہمارے ول ان کی افریت ناک موت اور ان کے ماں باپ کے دکھ پر وکھتے تھے۔ میراد ماغ و ہیں گھوم رہا تھا۔ اگر ہیں ہوتی تو ان گنا ہ گاروں کو کیا سزاد بی ہیں نے سونچا ان سب کی ایک ہی سزاے جوسا منے ہیں جو پس مردہ سب کی ایک ہی سزاے جوسا منے ہیں جو پس سلوک کرو۔ اور ان ودنوں کے الل محل ہمی کہیے سلوک کرو۔ اور ان ودنوں کے االل محل ہمی کہیے سلوک کرو۔ اور ان ودنوں معموم سے اور سے کو چھوڑ دارین رود ہے ہے۔ اور سے کو چھوڑ دارین رہی رود ہے تھے۔ اور سے کو چھوڑ دارین رہی رود ہے تھے۔ اور سے کو چھوڑ دارین رہی رود ہے تھے۔ اور سے کو چھوڑ دارین رہی رود ہے تھے۔

عید میں ابھی دو دن اتنی تھے ہم سب روزہ افطار کر کے بیٹھے تھے تائی اٹی کہدری تھیں کہ ' لگیا ہے اس ہار 30روزے ہوں گئے۔' اور پس نے

ان کی تاشیر کی۔ ''ماں ای الگا توالیا ہی ہے۔''

ود مر 29 روز برس توعید کا مروآ تا ہے،

خوشی ہوتی ہے۔' سورا نے کہا۔ ''بٹا!اپنااپناوین ہے ابھی تمہاری عمر کم ہے اور تہبیں عید کی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور الک روزہ بردھ جائے تو ہسیں خوشی ہوتی ہے کہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں ہے مستقید ہونے کو ایک دن ادرال کیا۔' تائی امی نے تھہرے ہوئے کہے جیں

میں ایجھے بھی 30 روز دل کی خوشی ہوتی ہے۔'' میں نے کہا تو سورانے منہ ہی منہ میں'' چیخی'' کہااور میں مشکرادی۔

مونی بھائی ہے ان کے بیچے چشموں ، محرروں برس دغیرہ کی فرمائش کررہے تھے۔

(دوشيزه 116)

(Pegilon

## 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہم سب سرایا وعاہے ہوئے تھے۔سب کا ایک قدم کمر میں اور ووسرا باسپول میں ہوتا تھا۔ مونی بھائی کو بھی خراشوں اور چھوٹے موٹے فر پیجرز کے علاوہ سر پر چوٹ کلی تھی جس کے باعث وه به بوش تفياوران كا كومه ميں جانے كا

طرح روتی تھی۔

'' شیزا! تم دعا کرو که خدا مجھے معاف كردي يم في كها تها نان! ميرا ول شخت موتا جار ہاہے۔میرے اندرے رج حتم ہور ہاہے۔تم نے تھیک کہا تھا ہوئے سے بڑا واقعہ ہوجا تا تھا جھے رِ ارْمُبِينِ مِوتا تَهَا <u>مُح</u>صِمِي مِرْمُ مِبِينِ آتا تَهَا- كَ سے مدردی میں ہوتی تھی۔ اور ال دونوں ما توں کے واقعے نے بوری قوم کور فا دیا طراس واتع نے بھی میرے دل کومعمولی سا بھی نہیں جیوا تھا اس ہر چڑ For Granted کئے کلی تھی۔ میں نے یمی سوجا تھا دنیا میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں وہ وولوں بھی مر مجے۔ جھے تم یہ بھی عصر آتا کہ برگانوں کے دکھ پرایے رور ہی ہو ك كوني كما اينون كورونا موكا \_ مرتم \_ في كما تفايال! كه خدا سزات يهلي جهاكا ضرور دينات كسنجل جاؤيةم خداست وعاكر وكه ميه جھنكا ہى ہوسر انہيں -آج نوبرا اورارحم کی خراشوں اور منعم کی بے ہوشی سے مجھے جو تکلیف ہورہی ہے وہ نا قابل بیان ہے۔ اور آج مجھے ہر ذی روح کی تکلیف کا اندازه مور ہاہے جھے اعتراض ہے کہ س تہاری اور ای کی ہاتیں جیب کرسٹی تھی کہتم میری برائیاں کرتی ہوگی ۔ محر ہر بارشرمندہ ہوتی کہتم لوگ تو اپنی ہی ہاتیں کرتے تھے۔ آج خدانے مجصمعانى ماتكني كاستبطني كاموقع وياب مجهيم بمى

ور تھا۔ باسیفل میں سورا میرے سامنے بری

سویزا کو بھی ٹیلر کے باس جانا تھا وہ جاروں ایک ساتھ نکلے۔مونی بھائی نے سورا کوٹیکرشاپ بر وراب كرويا جو كمرسے قريب بي تھي واپس اسے خود آجانا تفار آ وھے تھنے میں سورا کی والیس ہوتی۔ مرمونی بھائی اور بیجے رات بارہ بیج تک والبن بين آئے يہلے توسب نے يكي مجما كرعيد رش کی وجہ سے ایا ہے مربارہ بے سب کی يريشاني سوا بوكى موبى أنبيس دهوعرف كالاتمام ووست واحباب كوفون كروسيه محية مكركهين سرافح نه ملا بالآ خرسحري سنه يحمد بهليسوي وونول بجول كو لے کروا پس آ گئے۔ دونوں بیجے زخی تھے۔جسم پر خراشیں وغیرہ تھیں ارحم کے بازو میں فریکھر تھا۔ بلاسٹر بندھا تھا۔ سورا نے دیکھا تو چین ہوئی وولوں بچوں کی طرف بھا کی وہ بری طرح رور عی محى جارا كريور الجراجوا تحا- برابرے اى ابور چا، چی عاللہ جسن حسن اور سورائے کمرسے سے لوگ جمع تھے۔

منے نے موہی کو تھیرا اور تابیز تو ژسوالات کا . سلسله شروع كرديا \_سب مولى بعاتي سي بارك یں یوچھرے تھے۔ تب موای نے جایا کران کا بہت زیروست ایکسٹرنگ ہوا ہے ۔ بیچم مجوال طور پر چ محے ہیں جبکہ مونی بھائی کؤکوئی اندرونی ومائی چوٹ آئی ہے۔جس کی دجہ سے وہ بے ہوش میں اور ڈاکٹرز نے ایکے 72 مھنے اہم بتائے ہیں۔آپ سب ان کے لیے وعا کریں۔ بیسننا تھا کے کمریس رونا پیٹنا کھی کیاسب نے سکتا سنبال ليل يرياسلام كاوروشروع موكيا-

موہ ی صرف بجوں کو چھوڑنے آئے تھے وہ باسطل جانے کے لیے فکے تو میں تایا، تائی اور سورا بھی ساتھ ہولیے۔ میں نے بچے ای کے یاں چھوڑے سورانے تو برا اور ارحم کوساتھ لے

دوشیره اتاآ



کے لیے ول گداز رکھو کہ مہریانی اہل جہاں پر کرنے سے فداعرش پر سی پرمہریان ہوتا ہے اور دل کھول کرصد قد خیرات کرو۔' میں نے اسے نی راہیں دکھا کی اور وہ سر بلائی رہی وہ فطرتا یری مہیں ہے اسے نی مہیں معانی مائی اور انہوں نے کھنے ول سے معانی مائی اور انہوں نے کھنے ول سے معانی کردیا۔ صدقہ و خیرات کیا اور ای کے ماتھ بارگاہ کم برل میں جھک گئی تو دہ کیے نہ نواز تا۔ اسے انجی طرح سے بچھا کی کو دہ کیے نہ نواز تا۔ اسے انجی طرح سے بچھا کی کہ رب نے ورد و ول کے واسطے انسان کو بیدا کیا ہے۔ فررد و دل کے واسطے انسان کو بیدا کیا ہے۔

مونی بھائی کی گھر واپسی کے چھٹے دن میرے گھریری کی آمد ہوئی انوشے کی آمد....موہی بہت خوش ہے۔اس کی گڑیا کو بہن مل گئی ہے گئ والی .....اور میں اسے ہر بارد کی کرسوچتی ہوں کہ ہرئی روح آ کر بیاتی ہے کہ خدا ابھی نی نوع انسان سے مایوں نیس ہے تو پھر ہم کیوں؟ معاف کردو۔ جھے آج ان تمام لوگوں کیا دکھ محسول ہور ہاہے۔ جس پرتم دکھی رہیں اور میں منہ پھیر کر گزرتی رہی کہ جس تن لاکے سوتن جائے آج خدائے میرے دل کو گذاذ کر دیا ہے۔ تم خدا سے میرے لیے دعا کرو یہ آز مائش ہو عذاب نہیں۔ ' وہ یری طرح رور ہی تھی۔

'' میں کیوں سورا! تم خود کیوں دعا نہیں کرتیں؟ تم کل رات سے پہاں ہو پریشان بھی ہوگر نہ ہی تماز پڑھ رہی ہو۔ نہ ہی اس کی بارگاہ میں ہاتھ اُٹھا کر دعا کرتی ہوای کو دیکھو۔'' میں نے تماز کے لیے بنی ہوئی جگہ کی جانب اشارہ

''تم نے آم کے چرے پر پریشانی ویکھی؟ میں نے تو نہیں ویکھی۔ تو کیاوہ مونی بھائی سے محت نہیں کرمیں 'میں نے پوچھا۔ محت نہیں کرمیں 'میں نے پوچھا۔

" ان کی محبت پر تو شک کی مختائش ہی نہیں ے مگر و مجھوانہیں کتنا کھین کتنا کھروسہ ہے اللہ پر کہ وہ بغیر کسی ہریشانی کے بورے یقین اور مجردے کے ساتھ اس وحدہ لاشریک لہ کے آ کے جنگی ہوئی ما تگ رہی ہیں اس بے نیاز سے اس عالی صفات سے اور دیکھنا وہ اکیس دے گا مونی بھائی کی زندگی اور صحت ۔ و ہ تو اپنے بندوں کو بوں بھی مایوں ہیں کرتا۔ اور جو استے یقین سے مائے اسے تو بھی بھی جہی جیس ۔ اور اس وقت تمہارے اور ای کے دل کوئلی ہو فی سے اس دفت تمہاری اور ای کی وعاؤل اور اللہ کے ورمیان کوئی بردہ نہیں ہوگا۔ جاؤ مانگواس نے نیازیہ اس یقین کے ساتھ ہم مانگ رہے ہیں اور ناتلیں گے مگراس دفت ترہاری اورای کی دعا دُن میں جو تا هیر موگی وه بهاری دعاؤن مین تبین موگی ـ اور 📲 اگر ہو سکے تو ای ہے بھی معانی ما نگ لیزا۔خلق خدا

روشينه (118





" بیٹا 'ہم لوگ صرف دعا بی کر سکتے ہیں خدا اس کی کے حال پر رحم کرے۔ چلواب جلدی سے تیار ہوجاؤ وین والا آتانی ہوگا، ابھی ناشتہ بھی کرنا ہے۔ "مما احکام صاور كرك، جھے تشداب چيوڙ كے كن مل تمس كئيں اور جھے جارونا جارتيار موناپر اسب

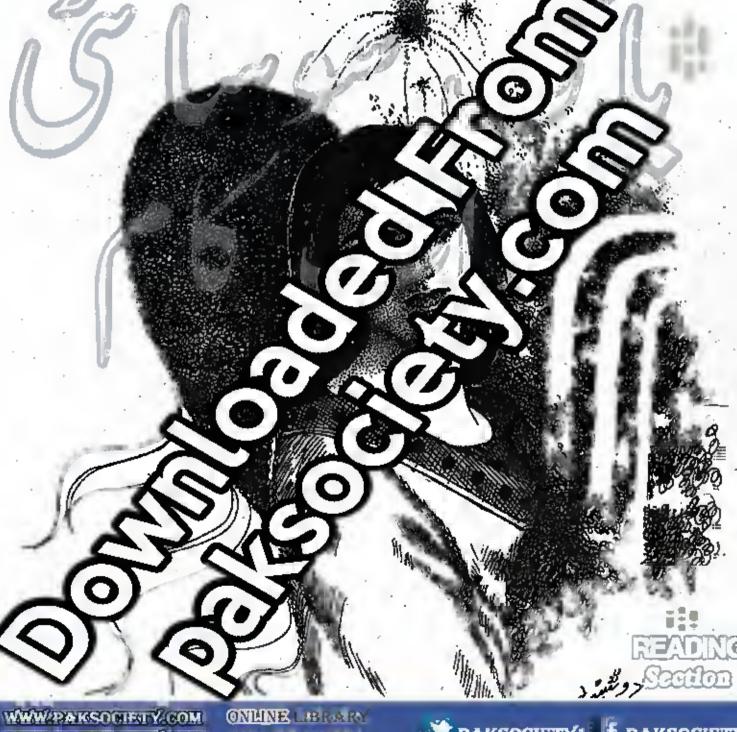

بھی سوچنا بھی مت کہ میں تہیں دہاں جانے دول کی۔' ممانے مجھےایے بازدؤں میں کے کراہیے

ساتحدلگالیاتھا۔ میں مظمئن ی ہوگئ۔

" بیٹا! رقبہ سے دانستگی یا ند دانستگی میں کچھ اليا ہو كيا ہے جو تھيں ہونا جا ہے تھا اور وہ ايك آسیب کے زیراثر آئی ہے۔ جواے رویا تویا کے مار ڈالٹا جا ہتاہے۔اس کے کھر والوں نے بہت سعی کی ہے تمر لا حاصل ۔وہ آسیب نہ صرف روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی بہت تکلیف وے رہاہے رقبہ کو۔ بیجارے بہت مشکل میں ہیں ا تناورو ازیت اورری والم ہے کدول کٹ کے رہ

میلی بارممانے بدواردات میرے کوش گزار کی تھی۔ آسیب ہے میری واقفیت صرف اتن تھی كريس من ديومالان كهانيون من جانجا اس كا ذكر سُنا كرني لمي \_ حقيقت مين أس كا وجود تفاره انساني جمم ميل مرايت كرسكنا تفايد مجصاب معلوم موا تفا\_ مدا بني نوعيت كالبيلا اليا واقعدتها كه ميري ردر تک کانپ کئی گی۔

اس لاک نے میرے بحوں کی جان لی ہے اس نے وہ شاخ ہی اپنی دوستوں کے ساتھوں کر کاٹ ڈالی جس پروہ بسیرا کرتے تھے میرے نیج اس شاخ پر پھولوں کی صورت ایستا دہ متھے مراس نے بے دردیسے سب چھولوں کو چل ڈالا۔ بیدسی معافی کے لائق تہیں۔ جان کے بدلے جان ہی جائے کی پہلے میں اے خوب مزہ چکھاؤں گا انتا ترُ یاوُں گا کہ روح بلبلا اٹھے گی۔'' میری ادرمما کی گفت وشنید جاری تھی کہاب ہولناک آ واز وں نے رو تکنے کھڑے کردیے۔

آج بيرميح فيح فيخ ديكاركا أيك لا منابي سلسله شروع ہو کمیا تھا۔ اس سلسلے کو شروع ہوئے آج تیسرا روز تھا۔ ہرردز کی مانندیے ہیکم اور کرخت آ دازیں..... بلند و با تک قبقیے.....غرا تا کہجہ..... سنسناتے ماحول کے ساتھ ساتھ خوف کی دہلیزیہ دم آوڑتی آئیں، بھی نگائیں کے جارگی ادر مظلومیت نے بوری فضا کو این مرمنت میں لے رکھا تھا۔ ایک موگواریت تھی۔ جو ہرطرف طاری

مماریسی آوازیں میں ایسا کیا ہو گیا ہے ر تیدے کیریں کدأن کی جان بی میں جھوٹ رہی بهليكو البيالتهمي تبين هوا بمدوقت سكون هي سكون تقا اور آب جھے وہ بتاتی کیوں میں؟" میں نے منجمتے ہوئے دل اور شن ہوتے جسم پر کنٹرول یانے کی این می کوشش کرتے ہوئے استفہامیہ تكابول يماكود يكها تقا-و من محرضیں بیٹا۔ عسب معمول انہوں نے

مجمعة الناجابا ووسيس مماء آج آ ہے وہنانا برے گا۔ میں نے قدرے بث وحری سے کیا تو وہ روہائی

میں نے کہا نال کہ کھیٹیں۔'' انہوں نے پھر' دخیں'' کی محروان کی تو میں نے ایک آخری حربے کے طور پر کہا۔

ور ور الملک ہے، آپ نہ بتا تیں میں خود جا کر يوجيداور ديکيم لنتي مول رقيه سے، جار بي مول ميں اُن کے گھر۔ ' میں نے بیاب کہ تو دی می کیان خوف وڈردل میں آ کو پس کی ما تندینج گاڑے

" ہر گزنہیں، تم نہیں جاؤگی ان کے ہاں، ا قبال جانا توموت بموت - محمي موسكان

د مما بیسلسله کب تک جاری رہے گا؟ وہ

مرجائے گی کچھ کریں مما۔'' میرے حلق میں آ نسودُ ل كاليمنده المنفخ لگا\_

'' بیٹا' ہم لوگ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں خدا ال بی کے حال پردم کرے۔چلواب جلدی ہے تیار ہوجا دُ وین دالا آتا ہی ہوگا۔ انھی ٹاشتہ بھی کرنا ہے۔''مما اُچکام ضادر کر کے، مجھے نشندلپ چھوڑ کے بکن میں کس کئیں اور مجھے جار و ناجار ، تیار ہونا پڑاسب چھر پس پُشت ڈال کے۔

☆.....☆.....☆

ہرروز کی طرح آج بھی ماہم کوریڈور کے بالكل سامنے ہے كيفے ميريا ميں فہد كے ساتھ براجمان ونیا و مانیما ہے بے خبرخوش کیبوں میں مصروف تھی۔ حسب معمول اُس نے آج بھی اپنا سائیکالوبی کا لیکھر کس کردیا تھا کیونکہ فہد کے س ر از کے چھٹی پر ہونے کی وجہ سے کلاس جو بنگ تھیں یہ بھے بے انتہا کوفت محسول ہوگی۔ میں یا دُل ایکی تن فن کرتی و ہال سے جانے لگی تھی کہ فہدی جھے پر نظر پر گئی اس نے وہیں سے مانک

ور آجاد شائل ساتهاری پیدی سب حرکروی ہے۔ بخودکروی ہے۔ چزین بہال موجود ہیں۔ بس تباری کی ہے یہ بھی لوري کردد ...

جواباً ماہم نے بھی ہاتھ ہلایا مگر میں سے مس نہ ہوئی فہد کے انونیش پرتو میراحلق اندر تک كروا موكميا تقاب

· • نوهنگس ،نولفٹ کا بورڈ چیرے بیرآ ویزال کیے میں منظرے غائب ہونے والی تھی کہ ماہم آئیلی ادر میراراسته روک لیا \_

اور اہے ایسا کرنے کا حق حاصل تھا کیونکہ ماہم میزی اکلوئی دوست بھی۔ بیا لگ ہاہت کہاب وہ فہد کے ساتھ کی ادر ہی دنیا کی اسپر ہوگئ تھی مگر

تھی تو میری دوست ہی نال'' بھی ہم میں تم میں قرار تھا خمیس یاد ہو کہ شہ یاد ہو ز برلب بيم مرعه نوک زيال پر محل المحاتفا۔ '' آ دُشَائل بھی ہمیں بھی کمپنی وے دیا کرد۔ فبدمهيس تكارباب آج أس كايرته و بسب يي يرته دُے بي كه دوائے۔'' أس نے بہت دُلار

میڈم مجھےان نفنولیات سے ڈور ہی رکھو۔ فہد میرا کیجھ نہیں لگتا جب تم ددنوں کا کوئی رشتہ استوار ہوجائے گا تب اسے بین برتھ ڈے بھی كهداول كى-" ميں نے عصيلي نظروں سے اسے محمورا تعارا درلفظ وفضوليات مرمهرا زورد يا تعار '' یار ہم کیا جانو محبت کس بلا کا نام ہے بیار

المراجعي كو كليته إلى-ے بینی کو کہتے ہیں۔ رفیت تو کسی دخی کی طرح دلوں پر اثر تی ہے ادر ردح تک کوسیراب کر ڈالتی ہے چھو محصوص دلوں پر اس کا راج ہوتا ہے۔ اور وہیں یہ بسرا كريتي بيايك الك الحريدة

دولیں بس ایک بے خودی ،ایسے منے خود تک ای رکھو۔ مجھے اُن کی چندان طلب نہیں ہے۔ اس کے مخور کیج و اعداز کو میں لئے ہوی سفا کی ہے چکتا چور کرویا تھا۔

مراس کے ماتھ بید کوئی شکن نمودار نہ ہوئی اس کاانداز ہنوز پرقرارتھا۔

'' اگرال محبت کے خول سے باہر نکلنے کا ٹائم لے تو پلیزیہ سوچ لینا کہتم نے سائیکالوجی کے اتنے اہم کیکیرمس کرے اپنا کتنا نقصان کرلیا ے۔'میں نے پھراہے کھر کا تھا۔ '' محبت نفع ونقصان کب دیکھتی ہے۔ محبت کا



سبق یو ھالیا دیں کائی ہے۔ دنیاوی اسباق سے میراکیالینادینا کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا سائیکالو جی جیسا خشک مضمون رکھنے کے بعد بھی ہم دونوں کا اولی ذوق ذرابھی ختم نہ ہوا تھا ہم دونوں آکٹر اپنی بات شاعری کے بروے ہیں ہی کیا کرتی تھیں۔ ری یں۔ '' زیادہ فلاسفی جھاڑنے کی ضرورت نہیں اپن

موجيل، اينے خيالات خود تك بى محدود ركھو مجھے اکیسویں صدی کی ہیرکا خطاب حمہیں و پیتے ہوئے بہت دیکے ہور ہاہے۔ اینا تو نہیں خیال کھر والوں کا يى كراو - كتني اميدي ، كتني خواجشين ، كتني حسرتين ، منتی تمنا کیں وابستہ ہیں۔آنی لوگوں کی تم ہے، اورتم بر، گزرتے ون کے ساتھ ان پریانی مجھیرتی جاری ہو کھ ہوش ہے مہیں کیا کردہی ہوں۔تم ستنقبل کی سائر کا ٹرسٹ منے جارہی ہو جبکہ مہیں خووسی سایکا فرسٹ کی ضروریت ہے۔

میں نے ایک ہی سالس میں اے سخت متسمت كهيرؤ الانتفا\_

مت اہدة الاتھا۔ '' میں کیا کروں شائل، فبد کو چھوڑ نا میرے بس میں نہیں ہے کیا بھی رعمانی کو زعرتی ہے بچھڑتے ویکھا ہے؟ بچھڑیں تو موت ہے موت اور میں مرنانہیں جا ہتی۔' اس کی کمزوری چیخ چیخ کر بول رہی تھی کیکن میں سی ان سنی کرتے لائبرىرى كى طرف بوھ گئا۔

☆.....☆......☆ .

کالج والیس بر گفرلوشتے ہی چراُن نے ہتگم آ وازوں سے سابقہ بر می تھا۔ شدید بھوک کی طلب ہونے کے باوجود تھوڑا سا کھانا بھی میں ز بر مارند کرسکی \_ دفعتا آوازیں بہت بلند ہو کئیں تو

میں خوف کے مارے اسیے کمرے میں تھس گئا۔ اور به عجلت درواز ه بھی لاک کرڈ الا ۔ واود اور مما دونوں ہی گھر نہ تھیں۔ ابندا ماحول زیادہ سجیدہ ' تعمبیراورسنسنی خیزمحسوں ہور ہا تھا۔ پینڈ نہیں میں کنٹی ویر درواز ہ لاک کر کے اس سے فیک لگائے کھڑی رہی۔معاً وروازے پر دستک ہوئی تو میرا ول الحجل كر حلق ميں آمياً ۔ ميں نے خشك مونوں کوسیٹی کے اعداز میں کھولا بی تھا کہ مماکی ۴۰ وازسنائی دی۔

° در دازه کھولوشائل ، کیا سور ہی ہو؟ کیج کرلیا کیا؟''مماکو بمیشه میرے کھانے کی مینشن کی رہتی تھی۔ کیونکہ میں اُن کی پہلوشی کی اولا و جو تھی .. مرے بعد عدم ماجو جھے ہورے وال سال چھوٹا تھا سب کی آ کھے کا تار الیکن اڑ کا ہونے کے اوجود حرى فكدنه ليسكا تفايه

'' نیس مماا''ا قا کہہ کر میں نے جلدی ہے وردار و محولا اور ان سے لیٹ کی۔عموماً میں ان کے گروا ہے ہازو حمائل کرویا کرتی تھی مگر اس وفت میں نے اُن کوایک طرح سے دیوج ہی لیا

دو هما اکیا به آسیب رقیه کی جان نہیں جھوڑ سکتا۔ (رقید آئی عبت کی سب سے چھوٹی بی تھی اور جناعت ہفتم کی طالبہ تھی) کب تک اس بیجاری پر مظلم ہوتارے گا؟ وہ اتنا کیسے ہمہ یائے

میرالبجدور وے لبریز تھاممانے میرے مریر باته ركعا اورميري بشت تصيفي كيس-" بيتو خداى بهتر جامتا ہے كدر تيدكى كب اس آسیب سے جان چھوٹی ہے۔ چھوٹی بھی ہے کہ نہیں؟ وہ بیجارے تو عاملوں کے باس جا جا کر تھک مجے ہیں۔ایاظلم آسیب ہے سی کی پکڑ میں

بی نہیں آرہا۔ آہتہ آہتہ کمر والے بھی مایوں ہورہے ہیں۔ کھے چیزیں انسان کے اختیار سے ہاہر ہوئی ہیں۔قسمت میں جولکھا ہوتا ہے وہ وروء وہ تکلیف اسے ل کررہتی ہے۔ہم لوگ فقط کوشش کرسکتے ہیں۔''

ممانے وجیرے وجیرے مجھے سمجھایا تھا اور میں اب سنجل کئ تھی کافی صد تک\_

'' چلوجلدی سے منہ ہاتھ دھوکر فریش ہوجاؤ آج میں نے تمہاری پسندیدہ بریافی بنائی ہے۔ اسٹھے کھاتے ہیں۔'' مماکے منہ سے بریانی کاس کرمیں نہال ہوگئ تھی ۔ سوفوراً واش روم کی جانب چل دی ہے۔

· ☆ .... ☆ .... ☆

میری کرن مارید کی شادی عفریب مطے
یانے دوالی تھی۔ رشتہ داردن بیل ہی دشتہ ہوا تھا۔
سوجیس اچھی طرح معلوم تھا کہ بیت جلد وہ
بیادلین سرمار نے دالی جیں۔ بیل نے مما سے
ضد کرکے ان کوبل از دفت ہی شاپنگ بدآ مادہ
کرلیا تھا۔ دلیل میڈی کی تھی گئرہا دی شیٹ کی
دفت بھی شروع ہوسکتے تھے ادر پیر کہاں دفت

ممائے یہ ولیل مان کی تھی اور ہم خراماں خراماں شاپٹک مال چل ویے۔ میں نے دوفینسی اور ایک عدوسا وہ سوٹ لیا تھا۔ پچھ کاسمبطس کی چیزس لیں، پچھ جیولری لی ابھی شوز خرید نا ہاتی تھے کے ٹانگوں نے جلنے سے اٹکار کر دیا۔

جہم میں کوئی ازجی باقی نہ رہی تھی۔ میں تقریباً گرنے والی تھی کہ ممانے صورت حال کو منظر رکھتے ہوئے مجھے شاچک مال سے باہر تکالا اور قریبی ریستوران کے کئیں۔

وہاں ممائے بریافی اور کوک کا آرڈر دیا۔

ایکسکوزی! آپ کے بھائی کدھر ہیں، بیجرصاحب انہیں بلارہے ہیں۔ ' بین نے صریحاً جھوٹ بولاتھا۔

'' وہ میرے نیائی ہیں دائن روم کے ہیں اُسے ہی جو کی ہوں۔'' اُتا کہہ کر دہ سامنے رکھے ہیں سامنے میں موجہ ہوگی جبکہ ہیں سائے ہیں آگی۔ مرے مرے قدموں سے دائیں آگر ہیں نے مما کو جلدی ہے اس ریستوران سے باہر نگلنے کے لیے کہا۔ کیونکہ آگر فہد کی نظر پڑ جاتی تو بہت کرا ہوتا ،اب جھے ماہم میں دوثوک بات کرناتھی۔

☆.....☆.....☆

'' ماہم میں نے اُسے خودایک لڑکی کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آسمجھوں میں بھر پور پیار لیے ایک ریستوران میں دیکھا ہے اورتم اس سے کچھ پوچھنے کی بچائے مجھے ہی جھٹلار ہی ہو۔''

(دونين (۱2)

نجات دے دی ہے۔سب تھر دالوں کی نیندیں حرام ہوئٹی تھیں۔ آیک کیے کا سکون بھی غارت ہوکر رہ گیا تھا۔ کو ئی ردزن ، کوئی سرانظر جیں آ رہا تھا۔جس کو پکڑ کروہ اس تکلیف سے فکل یا تے خدا بھلا کرے مولوی کرامت کا، جنہوں نے اسیے ایک جانے دالے سی بہت مینے ہوئے بررگ کا نەصرف ان كے سامنے ذكر كيا بككه آج هيچ أن كو اہے ہمراہ رقبہ کے گھرلے آئے۔انہوں نے گھر دالوں کو چند تعویذات دیے اور پچھ دیر گھر میں يرُ ها أَنَّى ، يانَّى حَهِرُ كَا دِيوارول بِرِ ادر دو كَفَيْتُهُ مِنْ حالات معمول برآ گئے ادرر قیدگی جان چھوٹ گئی ال آسيب ہے۔''

ممائے ہوں سائس دل کے کا بک رے آزاد کیا جیسے ان کے سینے پر دھرا کوئی بہت روا ہو جھ اُتر حملًا بهوبه وه بهت حساس ادر ان كوميري طرح دوسرول كالم بهي إيناني مخسول مواكرتا تفاريجهما پر ہے جد بیار آیا۔ اور رقبہ کا س کر بہت خوشی مونی\_الکردن ده خوشی دو چند موکش جب رقیه خود مارے کر ملتے آئی می ا

☆ ☆ ☆

مطلع صبح ہے بی ابرآ لودتھا۔ سلکوں آسال ی وسعتوں میں باولوں کے مکرے بہت ہث دھری سے تیرر ہے تھے۔ شندی موا کے جھوگوں سے فضا کل دگلزار تھی۔ آج کے دان کا کج سے چھٹی کا تو میں سوچ بھی نہ عتی تھی۔ بیدموسم <u>مجھے</u> بهت بھا تاتھا۔ایسےموسم میںمیرادل جا ہتا تھا کہ كاش ميرے ير ہوتے ادر ميں ہوا كے دوش ير از بی رہتی۔

خلاف تو نع آج میں بہت ہے چینی سے دین والے کا انتظار کررہی تھی۔صد شکر ادھر ہارن ہجا اُدھر میں دین میں تھی۔ دین میں ماہم پہلے ہی

'' دیکھوشائل تم شاینگ کرے اتنا تھک چکی تحين كه پچھ بھی سمجھائی نہ دے رہاتھا پھروہ تیبل عقبی جانب تھاادرو ہلڑ کی اس کی فیانسی تھی۔سب چزیں غلط ہیں۔ انسان سے دیکھنے میں محول ہوسکتی ہے بچوتم اسے اتنا نا پیند کرتی ہو کہ ہوسکتا ہے حمہیں تھی اور پراس کی مشابہت کی وجہ سے دهو که موام و که ده فهدی ہے۔''

ما ہم کی بات بھی آسی حد تک تھیک تھی مگر میں نے پورے ہوش وحواس میں اسے دیکھا تھا۔ میں نے کوئی دسویں بار سے ہاہشہ ایس سے کھی حکمراس کے کان پر جوب تک ندریتکی تھی۔

و بھے خود ہے بھی زیادہ اعتبار ہے نبدیر۔ اس نے دولفظوں میں بات ختم کرے کو یا مجھے حب رہنے کا اشارہ کردیا تھا۔ میں تلملا کررہ کئی

\$ \$ \$ A آج بہلا دن تھا کہ کائے سے واپسی بررقیہ کے کھر ہے آنے دالی ہواناک چینوں سے سامنا نہ ہوا تھا۔ میں بہت جران تھی ممانے میرے چرے سے بیچرت بھانے لی می

''تم يقينار قيه كي إن سه آھے دالي چيخوں کے تھم جانے کی ہابت جاننا جا بھی ہوناں۔ تو پہلے منه ہاتھ دھو کر فرلیش ہو کر کھانے کی تیل برآ جاؤ۔ آج میں نے تمہارے پیندیدہ دہی بڑے ادر اجار كوشت بناياب

'' یا ہو۔'' میں ایک بازد ہوا میں لہراتی قدرے أح<sup>ي</sup>فلتى داش ردم چل دى۔ بہلا نوالہ حلق ہے نیچے نہیں اُٹرا تھا کہ میں

نے ممی کی طرف استفہامیہ دیکھنا شروع کر دیا۔ '' الله كالا كه لا كه شكر ہے جس نے رتبہ كو سیب کی اذبہت ومصیبت سے ہمیشہ کے لیے



ے براجان تھی۔ پہلے ہے کہیں زیادہ فریش،
کہیں زیادہ وہ آج خوبصورت لگ رہی تھی چیرہ
میک آپ سے بے نیاز تفا۔ محراس کا حسن آج
عجیب ہی لشکارے مارر ہاتھا۔خوبصورت تو وہ تھی
ہی محرآج بہت چارمنگ لگ رہی تھی۔ اس کو بوں
دیکھا تو زیان پیسل گئی۔

اُن کے دیکھے سے خیال آتا ہے قیامت بانچ فیٹ دو انچ ہوگی ماہم شرمالجا کررہ گئے۔

ساراً رستہ یا توں یا توں میں طے ہو گیا وقت کا چندان احساس نہ ہوا تھا۔

معمول ہے ہٹ کر آج ماہم نے ایک لیکچر محی مس مہ کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکرا دا کیا کہ چلوعقل تو آئی تھوڑی ہی .....

الکی الکی ہوندا ہاندی نے پکوڑوں ' پیڑا اور سموسوں کی خواہش کوڑیا وہ تیز کر دیا تھا۔ میں ماہم کو لیے بیان کیفے میریا آ بیٹھی۔

تھے ہالکل بھی احساس نہ ہوا تھا کہ ساتھ میل پر فہدیہلے ہے موجو دتھا۔

تازی جو ہمارے ہی فہ بیار شنت کی طالبہ تھی چیرے یہ اڑتی ہوائیاں کیے، حد ورجہ پریشان صورت کیے فیدکی طرف بردھی۔

'' فہد لا برری میں تم اور میں ہی موجود تھے میرے بیک میں رکھے والٹ کا اور اس والٹ میں کتنے پیسے تھان کا صرف اور صرف مہیں ہی پیتہ تھا۔ اس وقت میرے پاس بیک تو ہے مگر والٹ کے بنا۔''

وہ بہت مشکل سے گویا ہوئی تھی۔ کیفے میریا میں بیٹھے بھی لوگ ان وولوں کی طرف و کھے رہے متھے۔ فہد کے چہرے بیخفت نمودار ہوگئی۔ "" "" کہنا کیا جا ہتی ہو نازلی، تمہارا کہیں بی

مطلب تو نہیں کہ میں نے تمہارا والث پڑایا ہے۔'' خفت آمیر درشت کیج میں وہ کویا ہوا میں

' فہدیلیز! بات سجھنے کی کوشش کر واگرتم نے فلطی سے لے لیا ہے تو پلیز واپس کر دواس میں میری بہن کے لیے ہیے میر خرید نے کے لیے ہیے در کھے تھا کی نے ۔''

آج بی ماراشا پیک مال جانے کا پروگرام خفا۔ میری بہن نے ضد کرکے یہ پیسے جھے پکڑا دیے تھے کہ آج گھر میں مہمان آنے والے تھے کہیں کھوسکتے تھے اس نے واپس پر جھے لینے کائے آنا ہے پلیز مجھے لوٹا دو۔ بہت مشکل ہے جمع کیے ہیں یہ پیسے۔'

دہ بلک بلک کر رور ہی تھی۔ اُس سے آئی بہن کی خوشیوں کی تھیک ما تک رہی تھی گر وہ تو ڈھیٹ بنا بیٹھا تھا۔

''لوبتار بھلامیرے پاس کیاں ہے آیا تہارا والث؟ شرم آئی جائے تہیں جھ پریہ الزام جو یہ ''

تم نے مجھے چور ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میں اس انسلٹ کو ہمیشہ یا در کھوں گا۔ تہمیں تاکوں چنے نہ چہوائے تو پھر کہنا۔

ہاتھ کے اشارے ہے اسے وارنگ دیتا وہ وہاں سے تیز تیز قدموں کے ساتھ باہرنگل گیا۔ لکین نکلنے سے پہلے دہ اپنے تنگومیے یار عابد کوآ تکھ مار نانہیں بھولاتھا۔

اچھا تو وہ مجھے شروع سے نہیں لگتا تھا۔ال کے چیرے پر عجیب سی خباشت جھائی رہتی تھی۔ اس کا کر دار ہمیشہ مجھے مشکوک سالگتا تھا۔ چیرے کے خد دخال گر بہت خوبصورت اور شکھے نہ سہی مگر بھلے لگتے تھے۔اپنی چربز بانی سے دہ مدمقامل کو

دوشيره 125

ون کمرے میں بردی رہی تھی۔ '''' کیا اب بھی ماہم کمرے میں ہے؟'' میں ماہم سے ملنے کے لیے بیتاب می۔ '' ہاں بیٹائم بھی اپنی می کوشش کردیکھو۔ہم تو كه كدكر يوج يوج كرافك كے كر مواكيا ہے كر م من بن بن بن سام الحيما كياتم جلي آئي چاو م محمد اميدتو مول كرشايداس كادماغ تحيك موجائ ان کے کہے کا ورجہ میں نے واضح طور پر محسوس كيا تعارما بم كا دردازه لاكثر تفاتين جاركى وستک سے میری آ واز برأس نے درداز واو کھول ويا عمر بيركيا؟ بيرماجم توتبيس مجي \_ فقط ما يح ونول میں ہی اس کا سرخ وسفیدر تک رووی میں وصل چکا تھا۔ آ تھول کے سے ساہ طلقے مودار ہو مح تے۔ استحمیں سوجی سوجی می تھیں جیسے کانی ور رونی رسی ہو۔ چرے پر بے پناہ پر بیٹال کھنوں ہے جر پورلیای اور بھی ہے بال لیے وہ میرے

سائے ایتتادہ تھی۔ ''ماہم پر کیا جالت بنار تھی ہےتم ئے؟'' میں نے تقریباً وہ تخ ہوئے اسے بازوول ہے جنجھوڑ ڈ الافھا۔ میر ہے اس مل سے دہمیرے سنے سے لگ کر چھوٹ جوٹ کررودی تھی۔ و اب رونی بی رہو کی کہ چھے بتاؤ کی بھی۔" قدرے سراسیمکی سے میں نے لب کھولے تھے۔ اس کے آنسوؤل میں اور شدت آگئی گئی۔ میں نے اعرب کمرے کا دردازہ لاکڈ کرلیا تا كەكونى ۋىرس نەكرىتىكە\_

شائل مجھ سے بھول ہوگی بہت بری بعول .... كتناسمها يا كرتى تقى تم مجھے كه فهدست دوررجوا بن اسٹری برتوجہدو۔ وہ اچھامبیں ہے۔ محبت ایک فضول چیز ہے۔ حمر ..... مگر میں نے تهاری کسی بات برکان نه دهرے اور اب .....

عاروں شانے حیت کرنے کی ملاحیت رکھتا تھا۔ نازلي والے داقعہ اور ریستوران دالے داقعہ کے بعداة ووجيح مرو لكنه لكا تفار مركاش ماجم بيسب جان یاتی \_ پھر بھی کھانے کامن تبیس تھا سونہا ہت غاموتی سے غیل چھوڑ کریا ہرآگئی۔

کانچ واپسی بر میں خاصی بدمزہ تھی اور بیا بدمز کی ادر مھی سوا ہوئی جب ماہم نے بداطلاع بہم پہنچائی کہ وہ آج اپنی پھو یوکی طرف جائے گی درائيورات ليخ آر باتھا۔روداديد كى كەپھو يوكى اکلونی بین بلوشه کی شادی نز و یک تھی ۔ اوراس کی كزن نے بطور خاص أسے جنا تھا شانگ كے لیے۔ چو بوتو بقول اُس کے شاینگ مال کے چکر لگالگا کراده مونی مونی تعیں ۔ مزید بارا نہ تھا چکر لگائے کا سور پر قرید داری اب ماہم کے ناتواں کندھوں را ہر می تھی۔ وجہ معقول تھی سو بیں نے پیچھ نیے کہا بس منہ

بسوراليا تحاجس پروه ملكے سے مسكرا دى تى۔ ☆....☆.....☆

وقت کا کام ہے چلنا اور وہ چلتا رہتا ہے سی کی پروا کیے بغیر، کس کے جصے میں کیا آیا سوویا زیاں؟ اے اس بات میں قطعا سر دکا رکھن ہوتا۔ مارے مسٹر نمیٹ سر پر آ سینے سے مگر بورے یا یک داوی سے ماہم کا کے نہیں آر بی متی ۔ پہلے چہل میں مجھی کہ فیور ہوگایا پھر پھو پوزاد کی شادی کی تھکادرہ اُ تاررہی ہوگی اس کا سیل فون بھی OFF جار ہاتھا۔اب مجھ ہے صبرتہیں ہور ہاتھا سو کا کچ واپسی برمما کو بتا کر میں اس کے ہاں چلی

ماہم کی ای بہت تیا ک<sub>ے</sub> سے ملی تھیں تمر ساتھ ہی انہوں نے پی خبر بھی سنائی تھی کہ ماہم کی وجہ ہے و و بہت دھی تھیں۔ جو درداز ہ لاک کرکے سارا

PAKSOCIETY1

(دوشيزه 26



دونوں بی اویت سے دوحار ہوئیں ..... دونوں کو بی جسمانی و ردحانی ترب سے کزرنا پڑا۔

گزرتا پڑا۔ دونوں سے بی غلطی یا کوتا بی ہموئی۔ دونوں کی زیمر کی بی داؤپر گئی۔ دونوں کی زیمر گی بی زیر آسیب رہی۔ مگراس کہانی میں اگر پچھ تبدیل تھا تو فقط سے کہر قیہ کو چند دن کے بعد رہائی مل گئی تھی۔ ممر ماہم .....کیا اُسے رہائی مل پائے گی؟ کیا وہ جی ماہم .....کیا اُسے رہائی مل پائے گی؟ کیا وہ جی

نقصان ماہم اور رقیہ دونوں کا بی ہوا تھا مگر کچھ نقصان مہی طافی کی حدود میں واخل فیس ہو یاتے اور ماہم کا نقصان بھی کچھا بیا ہی نقصان

رقیہ کے آسیب نے ایک وقت کے اعدال کی جندال کی جندال کی جندال کی جندال کی جندال دوت کے اعدال دوت کے اعدال دی جندا دی تقی مرفید تامی ''آسیب'' کی دی ہو کی تعلیف کیادہ بھول پائے گی بھی ؟''

کیااب ای کا،کر کی کری اعتبار پھر ہے جڑ ایا ہے گا؟ کیا اس کی آنگھوں میں پھر سے امثلیں' آزرد کئیں ہوں گی؟

دونوں کی زندگیوں ہے اب' آسیب غائب ہو چکا تھا اور حدِ نگاہ تک ایک غبار بی غبار تھالیکن اب کسی کو چلنا تھا اور کسی کودھول بنیا تھا۔

محبت أيك لا فانى جذبہ ہے اور به جذبہ تب
محتر م ہے جب تك اس جذبہ كے حاصل لوگ معتبر ہيں۔ ہارے ارد كروكر وژوں لوگ بستے ہيں جن ميں سے لا كھوں تو كسى نہ كسى ماہم سے محبت جنلاتے ہيں مگر ضرورت تو اُس كى آئيسى ہے جوفہدناى آسيب كو پہيان سكے۔

اب ہیں خودہے بھی شرمندہ ہوں۔ '' کک ..... کیا ....؟'' میں بھونچکا رہ گئی تھی۔

' ہاں شاک! پھو ہو زاد کی شاپٹک کے لیے جس دن میں تدبیعی تھی اس میں تدبیعی تھی اس دن میں تدبیعی تھی اس دن میں تدبیعی تھی اس دن آیا تھا ادر پھر وہ کچھ ہوگیا جو نہیں ہونا جا ہے تھا۔ ادر جب پانچ دن بہلے جھے اس دن کے ' ممن کی کہ اثرات کاعلم ہوا تو فہد کی بہت منت ساجت کی کہ جھے سے شادی کرلو۔ ممر وہ سس دہ تو بھنورا ہے جھے دار سے شادی کرلو۔ ممر وہ سس دہ تو بھنورا ہے جھے دار اس کا میں کہ تھا دی کراہ ہے ہوں اس کی کہ جھے سے شادی کرلو۔ ممر وہ سس دہ تو بھنورا ہے

ده پیرزارو قطار رو دی تنی ادراس سائے پر میراول پیشا جاریا تنا۔

کیا عورت این بے مہر ہے کہ جب جا ہا تھیل لیاجب جا ہاطاق میں رکھ دیا .....؟"

''کیا حواکو ہردوریں اس کے کیے کی سزاملی رہے گی؟ کیا عورت ہمیشہ'' محبت' کے نام پر فریب کھاتی رہے گی؟''

سب تک اس کی معصومیت کو جالباز لوگ داغدار کرتے رہیں گے؟ ایم کو سینے سے لگائے میں کافی دیر تلک اسے حوصلہ ادر تھیکیاں دیتی رہی جبکہ میں خودا تدریسے بے حوصلہ ہموچکی تھی۔

☆.....☆.....☆

اس دفت رات کے ددن کرے ہیں اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دُورے میری نظریں کی غیر مرکی نقطے برگڑی ہوئی ہیں اور سوچیں صرف ایک مثلث پرآ کرزگ ہی گئی ہیں۔

جي بال صرف ، ايك مثلث پر فبد، ما جم اور

ر قیبہ۔ کنٹی مشابہت ادر ربط ہے ان دونوں کی کھانی میں .....

(المانية

Section





## خوبصورت جذبول کی عکاسی کرتی

## ب مثال تحرير جوايي يوصف والول يرسح طارى كردے التحرى قبط

ا کے دن وہ وولوں ورعیہ کے کھر گئے۔ مر وعليكم السلام بيناتم جلدي آسكة بين غير متوقع ایوی ہوئی گھر والوں کے مطابق وہ اپنی چینی کے گھ طور بروني كمسكرات " جي ايو جھے اتن فكر مور بي تھي كى مونى كى \_وه وكرور ينظر كرلوث آ \_ اس كى كذ مجھے آتا ہى براك وہ ان كے ياس بيلھتے ☆.....☆.....☆

السي محت تصابود بال أال في يوجما

و دنہیں بیٹا میں تو نہیں گیا مروکیل صاحب ہے ملاقات مونی می میری انہوں نے جھوسے ریان کہا ہے کہ زیادہ فکر کی بات نہیں ہے وہ اگر گھر ٹی ہے تو محک ہے بس انہیں فکراس کے سب سے بڑے تایا کے میٹے اصغر کی ہی ہے۔ان کےمطابق وہ کیجے مر

*پھرا تھی ہے دصیت سے سب سے زیا*دہ تکلیف اسے بی ہوئی ہے اور تشویش کی بات بیہے کہاس ممر

مراورگاؤں میں بھی اس کاراج ہے۔

عالى برى توجهات ن رما تقا مون ابويس كراتا ہوں اس بندے کی انگوائری۔''

میں خاموش ہو گئے جیسے اس نے برای شدت سے مخسوس کیا مرجب رہی۔

"ابالین نے کہ اویاناں کہ اس کڑی ہے بات کریں تو مطلب کریں میں جا ہتا ہوں کہاس کی اور ویموجکی شادی کرا دی جائے گھر کی بات گھر میں ہی

وو مريز تجھے ويموكا تو پاہے تال كرورآ واز تايا ايوكي آئي\_''

" مسجحہ نبیں ہوا اے بس میں جابتا ہوں کہ ووعيه اور وميموكي شاوي جلداز جلد موجائ امان تون بات کرلے بلکہ بات کیا کرنی ہے بس تیاری کرتو شاوی کی "امغری آواز آئی۔

ووعيه كواسينه ياؤل سے زمين سركتي ہوئي محسول مونی اس نے تمام باتیں من لیس تھیں وہ یائی لینے جا رہی تھی کہ آ واز نے اسے اپنی طرف متوجہ کرلیا وہ وروازے کے قریب ہوکر سنے گی تھی۔



Cadillon.



چېرے کو ویکھ کریو حجا۔ ۔ دریے ریے ریے ہیں۔ دونہیں تو۔''اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا اس نے اچھا طور کیا۔ " پھر اواس ہوگئ ہوگ؟ مفتہ ہوگیا ہوگا تنہیں یہاں آئے ہوئے ہیں " بى آج ہوگيا ہے شايد۔ " وہ مسكرائی۔ " محاجمي أيك بات يوجيمول؟" وه يجفك موس

-'' ہاں!ہاں کرو۔''شہلا مجسس ہوگئی۔ "ويمو بيار بي كيا؟" اس في وهيني آوازيس

يوچها- - به جهار ده آه مجركر بولي-"اليا كمروجوان عمر بجار \_كو" '' کیا ہواہے اے؟ ووعیہ نے بات کانی وہ بھی جس ہوگئی ہے۔ ''ان پر جن ہے کو گئے '' وہ راز ورانہ الجے میں اس كريب بوكر يولى-

''جباس پرجن آتا ہے نال تو منہ ہے جواگ م نكلنے لكتا ہے۔ ہاتھ يا ول مز جاتے ہيں بھی بھی عجيب آوازين نكالي لكالت " تم نے اس سے ایسے ویکھا ہے کیا؟ " وہ اس کے کان میں پولی۔

جواباس نے سرا ثبات میں ہلایا۔ وہ تھبرا کئی۔ '' ویسے بھی وہ تھوڑا سائیں ہے۔مشت رہتا ہے اینے آپ میں ندمند سے کھے بولیا ہے اور ند کوئی کام دھندا۔بس ڈیرے پر پڑار ہتاہے۔ مجھی بھارہی گھر آتاہے وہ۔'وہ اسے نفسیل بتاكر بولي\_

"اچھاووعید کے منہ ہے بس بیب تکلا۔ " چاچی تجھے داوی بلا رہی ہے۔" بیجے نے '' اُف خدایا به بهو کیا ر ہاہے؟'' وہ بڑیڑائی اور بھرآ ہمتی ہے وہاں سے بیث کی۔

اسے نیزنبیں آر ہی تھی وہ بے چینی سے کمرے میں تہل رہی تھی الفاظر تنیب وے رہی تھی کہ سب کو کیے بتائے کہ اس کا نکاح ہوا ہوا ہے کہ اچا تک ات تائی کے چینے کی آواز آئی وہ تیزی سے باہر کی

وبموزمين بركرابرى طرح تزب ربانقامنه جھاگ نگل رہی تھی ہاتھ یا وُں مڑر ہے ہتھے۔ودعیہ ک د بی د بی چیخ نکل کئی۔

و يمو ہوش كر بتر۔ " تاكى كے ماتھ ياؤل پھولے ہوئے تھے وہ اے سنجالنے میں لکیں غیں ۔ تایا تی بھی آ گئے وہ بھی ویموکو تھام کروہیں بنته محت ، مر بوزهی مرایول کی نسبت وه جوان مرو زیاده طاقت ورنقاو دعیه در دازے کی اوٹ ہے دیکھ رى كى اس كاجم مولى مولى الرزي لكا

ور کیا مصیبت؟ کیا ہوا ہے؟ اهغر غصے سے واخل ہوا۔ ایک تو مری اور سے لوڈ شیڈیگ نے مصيبت ۋالى ہے۔اتى مشكل ہے آگھ كھی تھريد مصیبت ' وه ویموکوز مین پریشاد مکی کر بولا۔ تائی جی اس کے ہاتھ سہلار بی تھیں اب وہ سلے ہے بہترتھا۔

انہوں نے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ودعیہ کودیکھا خوف ہے وہ کا نیب رہی تھی۔ کل رات والے واقعہ ہے بہت ڈرگئ تھی وہ

صحن میں نکل آئی وہاں چھوٹی تائی کی سب ہے چپوتی بېو بال سکھا رہی تھی۔ وہ چھاؤں میں چھی عاریائی پر بیٹے گئے۔وہ اپنی سوچوں میں غرق تھی کہ اہے جاریائی پرایک اور وجودمحیوں ہوااس نے سر اللهاماتو شہلا بیشی اسے ویکے رہی تھی۔

📲 " پریشان ہو؟"اس نے ودعیہ کے اترے

دوشيزه 130



'' بیخصے ووعیہ سے ملنا ہے آپ آئیں بلا دو۔''وہ مسکرایا۔ ''ودی ہاجی ہے۔''وہ تصدیق کرنے کے لیے بولا۔ ''جی ان سے بی۔''اس نے اس کے بال بھیر

ر ہوں۔ ''تھیک ہے ہیں جا کر کہتا ہوں اندر۔' وہ اندر کی طرف ووڑ گیا۔ دروازہ کھلا تھا ای لیے وہ اندر داخل ہو گیا۔

انجمی و محن تک ہی پہنچا تھارا ہداری عبور کر کے ایک مرواسی کی طرف ہڑھا۔ دوجی سے میں میں میں میں مالیوں مونان

''جَي كون ہے آپ اوراندر كيوں جلے آئے؟' اكھڑ ليج ميں پوچھا گيا۔

مومیں عالیٰ ہوں۔ووعیہ ہے ملنے آیا ہوں اس کاکر ن ہو۔'' فائستہ آئ نے اپنااوراس کا حقیقی رشتہ مہیں بتایا یہ نہانے اس نے بہاں بتایا بھی ہوگا کہ مہیں۔

مامنے کوئے مروانے سرے یا وال تک اے

ودعیہ کی میں کھانا بنا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے عالی آیا ہواس ہفتے جنتا اس نے عالی کے بارے میں سوچا تھاا تنا تو اس نے خو دا پنے بارے میں سوچانیس تھا

محبت تو مجھی بھی ہوسکتی ہے پھر چاہے وہ شخص ہٹگر ہی کیوں نہ ہووہ مسکراوی اور پیچ چلانے گئی۔اس نے اپنے آپ کو کاموں میں مصروف کرنا چاہا مگر چھٹی حس کہ رہی تھی کہ اس کی سوچوں کامحوراس کے آس یاس ہی۔۔

وه تو محمر پرنہیں ہے۔ اصاف جھوٹ بولا

" كهال معده؟"اباب اسي تشويش بمولى-

''احیما چل آ ربی ہول ٹیں۔'' وہ بیچے کوووڑ اکر دلی۔

''تم دوری رہنااس ہے۔''وہ ہدایت دے کر چلی گی۔اوھرودعیہا یک اورالجھن میں چھنس گئ۔ شکہ.....۔ نیک ہے۔

''ابوآج میں پھرجاؤں گااوھراور پھروہیں سے فیصل آبادنگل جاؤں گا۔''عانی ناشنے کی میز پر بولا۔ ''ہوں ٹھیک ہے کوشش کرنا کہ ودعیہ سے لاز ما ملاقات ہو جائے آگر ہو سکے تواسے وہاں ہے لینے ای آنا۔''

''نوں کوشش تو میری بھی بیہوگی اور ایک وفع وہاں کے پولیس اسٹیشن بھی جاؤں گا۔اصغرچو ہدری ہےتاں اس کانام۔وہ کنفرم کرنے کو بولا۔

'' ہاں ہیں ہے نام۔''وقارصاحب نے اثبات اسر بلایا۔

یں تر ہلایا۔ جبکہ رقبہ بیکم ہوئق بی باتیں س ری تھیں انہیں سبھ میں بین آ رہا تھا کہ عالی وہاں کسی اصغرچو ہدری کے لیے جارہا ہے۔

مگران کا موڈ ضرور خراب ہوگیا تھا ووعیہ کے ذکر پر مرمصلخا خاموش رہیں میں جائی تھیں کہ شوہر اور بیٹا دونوں ہی ووعیہ کے تام پر کچھ سننے کو تیار ہیں ہیں مگر ایک چیز جو انہیں پر بیٹان کر رہی تھی و دان و دونوں کی فکر تھی ۔ آخر کو وہ اپنے و حیال ہی تو گئی ہے دوہ وہ موچ رہیں ۔ نال کون سا محاذ جنگ پر گئی ہے دہ وہ موچ رہیں ۔ نال کون سا محاذ جنگ پر گئی ہے دہ وہ موچ رہیں ۔

عانی گاؤں پہنچا تو گاڑی گرم ہوگئ وہ گاڑی و ہیں چھوڑ کر پیدل ہی جو ملی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے عام کپڑوں میں تھا۔ اس نے نیل بجائی۔

" جی کون ہیں آپ اور کس سے ملناہے آپ کو۔ " نے نے ورواز و کھولا۔

(دوشيزه [3]

Section .

وہاں سے آنے کے بعدوہ کانی پریشان تفاا ضغر چوہدری کی شہرت میجھ اچھی نہیں تھی۔اس کے نام پر کانی مقدے درج سے مراثر ورسوخ کی وجہ ہے اوریسے والے ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا مجھ ہیں بكالسكم تفاروه مسلسل تاني بافي بن رباتفا

''وه دو دفعه ودعيه سے <u>ملنے</u> کيا تھاا ور دونو ل دفعه ہی اسے ملنے تبین دیا تھیا تھا۔'' نجانے وہ وہاں کیسی ہوی۔اوروں کاروبیاس کے ساتھ تھیک ہوگا بھی کہ نہیں۔'' وہ سلسل سوج رہا تھا اس نے ابوکوفون کر کے صورت حال ہے آ گاہ کیا اور ولیل صاحب کا تمبر ما تک لیا۔ پھر وکیل صاحب سے تفصیل ہے بات كاورامغركرويكابهي ذكركيا '' دیکھوعال نے میں مہلے ہی آگاہ کیا تھا اصغر و سے بھی ہٹ وحرم ہے سارے کا سارا ہولڈ بھی اس کا بی ہے اور اس کی شہرت کا تمہیں پیدہل کیا ہے۔ اورمب سے بردی ہات میرے کذات و دعیہ سے بیر ہے کیونکہ جائریا دیا ایک اہم حصراس کے نام ہے اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے سی بھی حد تک جاسکتا ہے تم سمجھ رہے ہوئسی بھی حد تک " انہوں نے اے

والشيخ طوريزة كاه كيا-وي وكيل صاحب آب كاشكريد بهت بهت میں کرتا ہوں کھے۔" عالی نے فون بند کیا اور نے مرے سے حالات برغور کرنے لگا۔

"کب تک رکھنا ہے اس میم صاحبہ کو يهال ـ " چھيدونے روني چھير يرر ڪھتے ہوئے کہا۔ ''اب بيرساري حياتي مجي رہے گي۔'' وہ بولا۔ ﴿ "كيامطلب ہے؟" چھيدو حيران ہوني۔ '' میں اس کی اور دیہے کی شادی کرا رہا ہوں۔ ایک دو دلوں میں۔وہ رونی کھاتے ہوئے بولا۔ '' ممر پتر وہ مان جائے کی میرامطیل ہے کہ اسے دیمو کے بارے میں پتا چل گیاہے۔" تائی جی " كہيں گئ بيو كى ہے وہ اماں كے ساتھ۔" بلج میں بلاک سفا کی تھی۔عالی خاموثی سے اس کا جائزہ لينے لگا۔ صاف پاچل رہاتھا كەدە تبيس جاہتا كەعالى اس ہے ہلے'' یعض اتناسیدھائیں ہے جتنا بن رہاہے۔ عالی نے قیاس آ رائی کی۔

'' ویسے آپ کون ہیں؟'' عالی نے اس کا تعارف حيايا

"امغرچوبدری کہتے ہیں جھے۔" گردن اکرا كركها حمياب

'' اوه .....عالی کی بات بچھیش آ گئے۔ میں اس كاانتظاركز ليتابول \_

"اس نے الے برسی صفائی سے بین بھینکا۔ "ان کی ضرورت میں ہے جانے کب آئے ، وه آئے گی تو تا دول گا صاف الكارتفار

آخر سے مجھے ملنے کیوں بیش دینا جا بینا۔ اس کی و المان المدري في يقينا ركه كريز بـ

اصغر ہاتھ چھے باعر ھے اس کے جانے کا منتظر

بإدل نخواسته عاني بليث آيا مراب اس كالراده امغرچو ہدری کے متعلق انگوائری کرانے کا تھا۔ و ایک دفعہ دیکھنے میں کیا حرج ہے ۔ " ووعیہ نے خودے کمااور دوڑ کر باہر آئی وہاں اصغرا کیلا کھڑا تقا۔عالی نے بس درواز ہعبور کیا تھا۔ '' كُوكَىٰ آياتها كيا؟''ودعيهن بِوجها۔

'' تہیں کوئی تہیں آیا تھا اور تم لڑکی درست <u>حلیہ</u> میں رہا کرو۔" کاٹ دار نظروں سے کہا گیا۔ و دعیہ نے جلدی سے دو پیدورست کیاوہ شرمندہ

اسے اصغر سے بہت ڈرلگتا تھا۔ \$....\$....\$

READING

Regiton.

نے بے بسی سے کہا۔

"ا ہے ماننا ہی ہوگا امال تم کس لیے ہواہے مناؤيه' وهجيمازكر بولايه

ودعید وروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ آگھوں ہے آنسو بہدرہ منے دہ اپنا نجلا بونث کاٹ رہی تھی اور اب اس میں سے خون بہہ

ں۔ '' پتر میں نے ملکے تھیلکے انداز میں یو جھا تھا اس \_\_ مراس نے عجیب ہی بات کے ۔ ' باکی جان این اوراس کی آخری ہونے عالی بات بتانے لکیں۔ " كيا كابا إلى في " في ابرد س يوجها

اے ' انہوں نے ایسے بتایا جیے غلطی ان کی ہی ہو۔ و الجموب بول ربی جوی وہ حالاک بننے کی کوشش کرری ہوگی وہ مگر وہ جانتی تیں ہے کہ اصغر چوہدری نے بڑے بروں کی جالاک ٹکالی ہے۔ پھر وه ي كيا يريا " وه به كار مركز بولا -

"اہے مناؤسارے مل کے۔ " وہ ملیث کو تھو

''اگروه نامانی تو کیا کرے گاتون میسیدو<u>۔</u> رونی دانس رکھتے ہوئے یو جھا۔

د دنہیں مانی تو گاؤں میں جاوٹے بڑے ہوئے میں خاص کرجوان جہان اڑ کیوں کے ساتھ۔ بھی کسی مرجن آ جا تا ہیجاور بھی کوئی کئویں میں گر کرمر جاتی ہے۔ 'وہ غصے سے کہ کرنگل گیا۔

چھے چھیدو اور تائی منہ کھولے بیٹھیں تھیں۔ جبكه سوئے ہوئے بچے شور س كرا تھ بيٹھے تھے۔

آخری بات من کر ووعیه کا رنگ از میا۔اسے اس حد تک اصغر کے جانے کی امیر تبیں تھی وہ مرے ہو ﷺ قدموں سے واپس ملیث آئی۔بستریر و ھے کر

وه زورز در سے روئے سب نے مجھے بی مشق سم کوں بنار کھا ہے جے و کیمومیری زندگی این مرضی سے چلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہملے مامی، پھرعائی اوراب بیرامغر

ور یا الله میری آ زمانشین کب ختم ہوں گی-میرے مالک مجھے کب نجات کے گی۔

اور عانی انہوں نے ایک وفعہ مؤکر بھی میری خبر حبیں کی وہ تو میرے شوہر ہیں تال مرتبیں انہوں نے بھی سوچا ہوگا مصیبت خود عل گئے۔ ما ی م شاکلہ بماجعی، ناکلہ اور خالہ مجی برسکون ہو گئے ہو کے ک منحوسيت مختم ہوئی۔

وه سب کویا دکر کے دور ای تھی۔ " یا الله میری مدو کرتوں میرے مالک جھ حراقم كريس في صدق ول معدوما كي\_

" سے توں جاک دی سکن اے۔" تالی ک کزورآ داز آئی۔ ای نے جلدی سے اپنی آ<sup>تامی</sup>یں ركزى وه جيس جا جي كي كدانس مجمد بية حلے كداس

ئے سب س لیا ہے۔ ''جی تائی جاگ رہی ہوں۔' وہ اٹھے میٹی ۔ ''میں تیرے نال کل کیتی می تاب تیری و پیهاوی انہوں نے بیار سے کہا۔ تو من جا رائی۔ تو ل جیس جاندی اس اصغرنوں بردا ضدی اے اوے وہ اسے يحكار كربولي\_

مرتائی میرانکاح ہو چکاہے عالی کے ساتھ میں کس طرح شادی کرسکتی ہوں۔ " وہ ان کا ہاتھ عقام کر بولی۔ اے ان برترس آرہا تھا وہ تمس قدرے یے بس عورت تھیں اسین بیوں کے ہاتھوں۔

"میرادیموبزاچنگااے۔"بس کدی کدی مرگی کے دورے پیندے نے "انہوں نے اس کے اٹکار

(دوشیره 133

ودعيه كوساري بات سجه بين آگئي تؤييرسب اس زمین کے لیے کیا جارہاہےجس سے اب تک وہ لاعلم

ا اور تھیں کل تیرا تکات ہے تیار رہیں۔ ' وہ اے تنہد کرکے چلا کیا۔

"مونهد چميدومي چل كي جبده و وي بي بي ے آنسو بہائی رہ گئے۔ اے خدا توسب جانتا ہے نا میری مدد کرمیرے مولا۔ "اس نے ایک بار پھر خدا کو

نینداس کی آ تھموں سے کوسون دور تھی رور د کر اس كاسر بھارى ہو تميا تھا۔

ال طرح باته ير باته دهر كر بيض ي كيا موكا ووعيه الحدكوني حل فكال اس طرح فكاح ير فكاح

ليے ہوسكا ہے ميں سركناه ميں كرستى۔" وه ایخ آب کوجمت دے رہی می پھرایک عزم کے ساتھ آگی رات کا نجائے کون سا پہر تھا فضایس صرف جينگول کي تيز آواز کو ج ربي مي اس نے ساتھ لیٹی تانی کو ویکھا وہ سور میں تھیں وہ دیے ورموں سے تعلی ایک دل کیا کہ بھاک کے وہ ای اراوے سے باہری طرف دوڑی۔ کیٹ سے باہر اصغرنے اسے بندے کھڑے کیے ہوئے تھے۔اور یالتو کتے اس نے حجن میں چھوڑ رکھے تتھے۔ اس نے حالات كا جائزه ليار ورا ساسر بابرتكالا اور ويكها بورے سخن میں صرف ایک ملب روش تھا جس کی روشی نا کافی تھی۔ آنسوز سے آتھیں وعندلائنیں تھیں شوکر سے کوئی برتن کر بردا ساتھ ہی فضایس کتوں کی آ دازیں گونج کئیں وہ الٹے قدموں اعرر

« کیا ہواہے؟" اصغر نیند میں یا ہر آیا۔ " اوهر كوئى أياب كيا؟" بابر س آوازس كر

ادرجھوٹ کی وجہ ہے دیمو کی حالت کروانی۔ " تائي يس جھوٹ جيس كەربى ميرا تكاح بوت پارچ مہينے موسنے والے ہیں۔ 'وہاب بھی ثابت قدم

۔ وہ خاموثی سے اٹھ مجئیں۔ اور وہ انہیں جاتا

ودعیہ محسوں کررہی تھی جیسے اس کی محرانی کی جا

اس برنظر رکھی جارہی ہو۔ ہروفت چھیدویا پھر کوئی بچہاں کے آس ماس موتا اے سیجھنے میں زیادہ ترود جین کرنا برا۔ کہ میرسب س کے کہنے پر ہور ما

ویموکوای نے اس کے بعد تیں ویکھا تھا۔ شاید والإسالية تعالي

وه حارياني پېښې كه اجا نك اصغرا مميا\_ م چیدولی لے احمد کی اس نے چمیدد کو آ دار نگانی دوعیداس کود کیوکر پیخدادرست کی

''لوں تیاری رکھ تیرا اور دیمو کا کل مغرب کے بعد نکاح ہے اور زیادہ ہوشیاری وکھائے کی کوشش نہ كرنا ورنہ جان سے جائے كى جي \_ وہ اس كے سائنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ . چھیدوسی کا جگ لے آئی۔

وولى في كر بولاء سارى حياتى اس وادي كى خدمتیں ہم نے کی اور جب محال کھانے کی باری آئی توسب سے میٹھا چل وہ مجھےدے کیا۔"

دوعیہ نا بھی سے اسے دیکھتی رہی وہ کس کھل کی

''اس مدر ہے کو بھی یہ جیس توں کہاں ہے استے سالون بعديادآ حمى \_

سب سے فیمتی زمین وہ تیرے نام کر میاہے آج وه لا کھوں کی ہے کل وہ کروڑوں کی ہوجائے گی۔''وہ

الدوشيزة لنفا



اس کے بندے بھی آ گئے تھے۔اس نے انہوں سے
یوچھا۔

پوچھا۔ دونییں ادھر تو کوئی نہیں ہے۔'' انہوںنے لا علمی کا اظمار کیا۔

''ہوں تھیک ہے۔ دھیان رہے کی پرندے کو بھی میری اجازت کے بغیر نہیں جانے دینا۔' وہ بدایت دے کراندر آھیا۔

ا سینے کمرے کی طرف جاتے اس کے قدم رکے وہ چند کمچے کھڑا جائزہ لیتا رہا پھروہ اس کمرے کی طرف بوھاجہاں ودعہ تھی۔

طرف بوها جہال ورعیہ گئی۔ ودعیہ سانس تھاہے لیٹی تھی اصغرنے دروازہ کھولا اورا عمر آیا تسلی کر لینے کے بعد وہ اپنی جگہ پر ہے وہ باہر تکل گیا۔ودعیہ نے رکا ہوا سانس لیا۔ پچھ ویر تک تو وہ لیٹن رہی گھراٹھ کر اس کمرے میں گئی۔ جہال نوان ہوتا ہے۔

اظینان کر لینے کے بعد کہ دہاں کوئی ہیں ہے
اس نے فون کی طرف ہاتھ بوجایا۔ کے فون کروں
میں گھر مین کیا تو سب پرستان ہو جا کیں گے
پھراچا تک عالی کا خیال آیا۔ ہاں عالی کو کرتی ہوں
اس نے ریسیور اٹھایا۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ
کانپ رہے تھے۔ ہار ہاراس کی لگا ہیں وروازے کی
طرف اٹھ رہی تھیں کہ کوئی آنہ جائے گھراہٹ کی
وجہ سے اسے عالی کا نمبر بھی تھیک سے یاد نیس آرہا
تھا۔

دو تین دفداس نے تمبر الیا پھرخودی کاف دیا۔
دو اللہ میں کیا کروں مجھے تھیک سے تمبر بھی یاد تہیں آرہا۔''
اس نے بیسے کہا۔

اس نے بے بی ہے اہا۔ پھر ریسیور ہاتھ ہاتھ میں بی پکڑاس نے خودکو کمپوز کیا کمبی سانس کی پھرا پئی تمام ہمت جمع کر کے این نے ذہن پر زور ڈالا اور اللہ کا نام لے کر نمبر

ملایا۔ موبائل کی مسلسل بیل سے اس کی آئی کھل گئے۔ اس نے گھڑی کو دیکھا۔ رات کے 2 نئے رہے تھے خدا خیر کرے اس دفت کس کا فون ہے۔ 'اس نے کو کا بیٹن پش کیا۔

''جیلوا'' بھاری می آداز اس کی ساعتوں پر پھوارین کر گری۔

چوار بن کرکری۔ جیلو....جیلو.....وہ مسلسل بول رہاتھا۔ عالی اسنے بمشکل تمام ہمت جمع کر کے کہا۔ '' دوعیہ تم .....تم ہی ہوں تاں۔'' عالی کو عجیب سی خوشی ہوئی وہ نہ جانے کتنے دلوں بعد اس کی آ واز سن رہاتھا۔

ور م نے اس دفت نون کیا سب ٹھیک ہے تا۔ وہ اس کے بے دفت نون کرنے پر پر بیٹان ہوا۔ ''عالیٰ آپ ''آپ آپ آ جا کیں جھنے لے جا کیں بہاں سے پیلیز۔''ردتے ہوئے اس نے اس کی دہاں کے پیلیز۔''ردتے ہوئے اس نے

"ودعية م تحك مونا؟ "اس في الاناب

اجا تک دروازے کی کنڑی بھی تو ودعیہ کی جان حلق میں آگئی۔

اس نے کھڑاک ہے فون بند کر دیااور کر دن تھما کردیکھاوہاں تائی کھڑی تھیں ۔۔

''میلو..... بیلود دعید'' ده زورے بولنے لگا مگر دوسری طرف رابطه منقطع ہوگیا تھا۔

''اوہ گا ڈوہ اقلینا کسی پڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے مجھے وہاں جاتا ہوگا۔'' دہ بستر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ نیند تواس کی ہوا ہوگئی تھی اوپر سے ودعیہ کی قکر جواب اس کی دھڑ کنوں میں شامل ہوگی تھی وہ اسے کئی کیے کی تکلیف میں برواشت کرسکتا تھا ووعیہ کے وہاں جات ہوا کہ وہ اسے کئی شدت سے چا ہے لگا کہ شاید بیروقی شدت سے چا ہے لگا کہ شاید بیروقی حذبہ ہو مگر وہ بات نہیں کرتی تھی مگر اسے وکھ کر المب وکھ کو کھی نہیں تھا تو اسے سکون نہیں مل رہا تھا وہ اسے شدت سے یا وا تی تھی اس کی روئی روئی آ تکھیں شدت سے یا وا تی تھی اس کی روئی روئی آ تکھیں اس کی ساوگی اس کا کترانا وہ کتنامس کر رہا تھا۔

نہ جانے کون ہے پہران کی آئیمیں سرورو کے باعث کل کئیں تھیں ا دو دانہ مرک آبر نالوں کی جور حقوں دیا

دروازے کے باہر راہداری بیل چھیدو چیک چیک کراس کے نکاح کے بارے بین سیمو کو بتار ہی تھی۔

" باے اللہ بیا مال می اس ویمو سے نکاح پر "" "سیموجیران ہوکر بولی۔

" بونبد بدیکسے نہ مانتی اس کے او فرستوں کو بھی مانتا تھا آخر کو اصغرنے فیصلہ کیا تھا اور کس کی مجال جو اس کے سامنے زور سے سائس بھی نے۔" اس نے اکر سے کہا۔ جبکہ نسیمو نے افسوس سے بستر پر پڑی ووعیہ کو دیکھا اور ہاقیوں کو بتانے چل دی آخر کو اس

ووعیہ کوونٹ کا انداز ہنیں تھا مگر کھڑ کی سے اندر آتی سورج کی تیز روشی اسے بتا رہی تھی کہ ون چڑھے بہت زیادہ ویر ہوگئی ہے۔

''کیا میری زندگی میں بھی بہت دیر ہوگئی ہے ''ایک بار پھر وہ ہے ہی ہے سوچنے گئی۔ جھے تو لگنا ہے شاید بیدی ہے والا مروہ ہوتا کی بیا تحری ہے جائے گئی ہے میں اور مروہ ہوتا کی بیا خری ہے جائے گئی ہے میں کا کیار درج سے نا تا بی ٹوٹنے کی دیر ہے بید بھی مروہ ہوجائے گا نا امیدی اس کے اندر سانے گئی تھی مگر پاک پر دردگار نے اسے آئی ایک نی دہ شاید نامرگی وہ شاید بھول رہی تھی کہ خدا کے کام مصلحت کے بغیر ہوتی مہیں سکتا اور حالات سے نا امیدی دیا تھی ہوتی مہیں سکتا اور حالات سے نا امیدی دیا تھی ہوتی دیا ہے۔

''نی چھید دا صغر کتھے ہے؟'' 'تای نے چھیڈوکو پکاراجو بڑی محنت ہے اپنا کام دالا بھاری موٹ شام فیر کیے اسٹری کرروی تھی۔

"اوتے ڈیرے تے کیا اے کہدہا تھا کہ کوئی کم ہے دیموکوئی ووہاں تی سے تیار کرا کر لے آئے گا۔"اس نے تفصیل بتائی۔

" لول ووعید دیے کیڑے اسری کروتے نے "انہوں نے صندول سے پی اللے ہوئے

" ہاں کہہ دتا ی رانی نوں میرا لہنگا پہنا دیں ۔
گے۔ "وہ دو پٹر پٹر کی ڈالتے ہوئے ہوئی کہ بڑی کے ۔
" نے بھلا توں اطغرکوں کہ دین کہ بڑی کے لیے کم سے کم ایک بیا جوڑائی نے آ عدا۔ اچھا آتا ہوا ۔
ون ہاں کے لیے۔ "وہ افسوں سے بولیں۔ " کوئی گل نہیں اماں بعد وچوں نے دواں ۔
" کوئی گل نہیں اماں بعد وچوں نے دواں ۔
" ہاں تھی راستری کررہی تھی۔ " دو اس کے ۔ وہ اس کھول کر بولی۔ دوسے ہوں ہے ہوں کے ورائی تھی۔ اسے میں در دکی اہریں اٹھ رہی ہوں میں مردد کی اہریں اٹھ رہی ہوں میں مردد سے بہت بھاری ہور ما تھا اس میں اٹھے

READING

کے ہاتھ تھاے اسے لگا کہ اس نے جلتے ہوئے
کو تلے پکڑ لیے ہوں۔
" درعیہ تمہیں بہت تیز بخار ہے۔" وہ اسے
صوفے پر بھا تا ہوا بولا۔
آپ مجھے یہاں سے لے جائیں عالی مجھے
یہاں نیوں رہنا۔" آنو پاکوں کی با رُنو ڈکر نکے۔
عالی کواس کے آنو دک سے تکلیف محسوں ہوئی

عالی کوال کے آنسوؤں سے تکلیف محسول ہو گی او ہاتھ خود بخو دال کے آنسو پو شچھنے لگے۔ دو میں تمہیں لینے ہی آیا ہوں۔' وہ مسکرا کر

برور و کون ہوتم ؟ چھیرو نے اندر آگر آن دونوں کو اسٹنے قریب بیٹے دیکھا تو اس اجنی ہے بولی جو اس کے آئر میں اسٹنے کر ان دونوں کو اس کے آئر سوصاف کر دہا تھا۔
موسے تولاء موسلیم سے اسٹنے مالی آ داب میماتے ہوئے کولاء

ے برار ''ویلیم السلام....!''آ واز کافی سیکھی تھی۔ ''کون ہوتم اور ہماری بہو کے ساتھ کیا کررہے ''

وہ اس کے بو بنفارم سے تعور استار مولی اس وجہ سے آوار مارس مولی۔

''مبو '''عالی کوجیرانی ہوئی اس نے آیک نظر ودعیہ پرڈالی جو دونوں کوئی ویکھرائی تھی اوراس کے چبرے پر ہوائیاں اڑر ہی تھیں۔

''ہاں بھی آج اس کا اور میرے دیور کا تکاح ہے۔''وہ بوے فخرے بتا کر ہولی۔

عالی انبھی ای بات کو بیجھنے کی کوشش کرر ہاتھا کہ خطرناک تیوروں کے ساتھ اصغر داخل ہوا وہ باہر پولیس کی نفری دیا ہوا وہ باہر پولیس کی نفری دیکھیے چکا تھا آج عالی اینے پروٹوکول کے ساتھ آبا تھا اسے حالات کی نزاکت کا احساس ودعیہ کے فون سے ہو چکا تھا اس وجہ سے وہ پوری تیاری کرکے آبا تھا۔

کی ہمت نہیں تھی وہ چیٹ کیون تھی۔ '' دوی باتی آٹھیں۔'' چھیدد کا سب سے چھوٹا بیٹااسے باڑو سے پکڑ کر ہلار ہاتھا۔ اس نے بمشکل آ تکھیں کھولیں۔ ''آٹھیں آپ سے کوئی ملنے آیا ہے میں نے

''آخیں آپ سے کوئی ملنے آیا ہے میں نے اسے بڑے کمرے میں بٹھایاہے جائیں ال لیں۔ وہ کہ کرنگل کیا۔

ہہ برس میا۔ وہ بستر ہے بڑی مشکلوں ہے اٹھی تو سر چکرا کمیا بروفت اگر دہ بستر کاسہارانہ لیتی تو کر جاتی۔

وہ بھٹکل دیواردل کا سہارائے کر بڑھی کمرے میں داخل ہوئی آئی پولیس کے یو نیفارم میں وہ اس کی طرف پشت کرکے گھڑا تھا۔

ودعيه كا ندرزندگى كى لېردورگى\_

" عالی! "اس کی کمزور گرخوشی میں ڈونی ہوئی آواز آئی۔ شایدزندگی میں کی باراسے عالی اود کیچر کر ب انتہاء خوش ہورہی تھی عالی اس کی طرف مڑا۔ اسے ودعیہ کود کیچ کر دھیجالگا۔ دہ پہلے بھی بہت محت مندنہیں تھی گراب وہ تو بہت کمزورلگ رہی تھی چرہ لال ہور ہاتھااور ہال بھرے ہوئے تھے۔

''ودعیہ تھیک ہووہ فکر مندی سے آگے ہوجا۔ ودعیہ چند قدم آگے برحی اور اس کے فراغ سینے بیں ساگئی۔

عالی آپ آم مجھے وہ آئیسیں بند کیے اس کے معبوط سینے سے کی تھی۔

جیسے وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں آگئی ہو۔ عالی کو بالکل اعدازہ تبیل تھا کہ وہ اس طرح کرم جوثی ہے ملے کی وہ اس افتاد پر جیران بھی تھا اور خوش بھی اس نے اسے اپنی مضبوط بانہوں میں بحر آبا۔ ودعیہ کے جسم کی حرارت جب عالی کے جسم سے مکرائی تو اسے احساس ہوا کہ وہ دیک رہی ہے۔ اس نے آئی نے آئی سے اسے خود سے جدا کیا اس

دوينسز و 187

See Filter

پورے حق سے لے کر جاؤں گا وہ بھی اس انداز میں پولا۔ ''چلواٹھو ودعیہ ''''اس نے مڑ کر ودعیہ سے

ودعیہ تو جسے ای کا انظار کرری تھی فوراً اٹھ کر عالی کے پیچھے آئی۔ اصغر نے ایک گورتی عصبای نگاہ اس پرڈالی تو اس نے جلدی سے عالی کا باز وقعام لیا۔ "اس کا نکاح کیوں نہیں ہوسکتا اور کون سی حق کی بات کرر ہے ہوتم ؟" وہ عالی سے پھر کا طب ہوا۔ "د نکاح اس لیے نہیں ہوسکتا کہ اس کا نکاح ہوا مہوا ہے اور حق میرا یہ ہے کہ بیوی ہے یہ میری۔" اس نے دھا کا کیا۔"

"اور اسے میرے ساتھ چلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے سب کو و کھ کر کہا۔

وہاں پرسب کوسانپ موقعہ کیا۔

"کیا ثبوت ہے کہ یہ ٹیری ہوی ہے؟"

مسب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے حق سے میری بناہ لی ہے۔" اس نے ایک نظرا ہے چیچے سے میری بناہ لی ہے۔" اس نے ایک نظرا ہے چیچے سے میری بناہ لی ہے۔" اس نے ایک نظرا ہے تیجھے میں وو میہ کوو کھی کہا اور زیادہ ثبوت جا ہے۔ تو میں میں میں دو میہ کو و کھی کہا اور زیادہ ثبوت جا ہے۔ تو میں

حالت سے لطف اعروز ہور ہاتھا۔

دو تم شاید جھے تھیک سے جانتے میں ہو تہیں
پتائیس ہے کہتم کس سے پڑگا لے رہے ہو۔ 'وہ
وشمکی وے کر بولا۔

ثكاح نامه متكواليتا بول وه اظمينان سے كم ااصغرى

دوجہیں کیا لگتا ہے جس بہاں ایسے ہی آیا ہوں تمہارے بارے جس شاید جتنا جس جان گیا ہوں اتنا تو جمہیں خود بھی علم نہیں ہوگا تمہارے جتنے کیمز بند ہوئے بیں نال میں انہیں ری اوپن کرواسکتا ہوں اور اس علاقے کے پولیس اسٹیشن کو جوتم نے اپنا مسرال سمجھ رہے ہو اس کو تمہارے لیے قبرستان بنانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں گے گا۔وہ اس کی "م پھرآ گئے ہو۔" عالی کے بونیفارم کا خاطر خواہ اثر ہور ہاتھا۔ تیورتھوڑے دھیے ہوئے۔ " بی میں پورے تن سے آیا ہوں۔" عالی خل سے بولا۔

''پترکون آیاہے؟رحیم بنا رہا تھا کہ کوئی پولیس والا آیاہے۔'' حال حریمی لیسے اس کا میں ک

تایا کی مجمی پولیس والے کا من کر پریشان ہو مجئے۔

" بیال کا کزن آیا ہے اباتی۔ "اصغر ہنگار بھر کر ولا۔

''السلام وعلیکم انگل کیے مزاح بیں آپ کے۔'' وہ آگے بڑھ کران سے ادب سے ملا۔اور سر بیار کے لیے جھا دیا۔

" چیتے رہو پیڑتم ودعیہ کے ہامے کے پیڑ ہو نال۔" وہ بیارد ہے ہوئے ہولے۔ " دی میں وی اورا ہے۔ " وہ میک آیا " لگا سے

''کی میں وہی ہوں۔' وہ مسکرایا۔'' لگتا ہے ودعیہ نے کسی کو بھی نکاح کے بارے میں نہیں بتایا اس نے سوچیا اور ایک تاراض می نظر ودعیہ پرڈالی جو برسی نے چینی سے ہاتھ مروڑ و رہی تھی۔ دولوں کی نظریں ملیں تو وہ شرمندہ ہوگئی۔

'''''''کل آج میں ووجیہ کو لینے آیا ہوں''۔ وہ بڑے مہذب اعداز میں بولا۔ اس نے اصغرکو میسر نظر اعداز کروما۔

" مر پتر او .... " انہوں نے پریشانی سے اصغرکو

دیکھا۔
" کی کہیں نہیں جائے گی اصغرنے آگے آکر کہا۔
" کیوں نہیں جائے گی ہیں تولے کر جاؤں گا۔"
عالی بھی اس کی آ تھوں میں آئی تھیں ڈال کر بولا۔
" آج اس کا ٹکاح ہے میرے بھائی کے ساتھ۔" وہ اٹکارے برتی آئھوں سے بولا۔
" " " اس کا ٹکاح نہیں ہوسکتا ہے اور میں اسے

Section

د همکی کووائیس کرتے ہوئے بولا۔ اصغرجما ک کی طرح بیڑھ کیا۔

''اب میں اسے لے کر جار ہا ہوں ہمت ہے تو روک کر دکھا ؤ۔وہ و دعیہ کا ہاتھ تھام کر بولا۔''

اور ہاں اگر میرے جانے کے بعد پکھ کیا تو جتنا بتایا ہے تاں اس سے بھی زیادہ برے وقت کے لیے تیار رہنا ویسے مجھے ایس کی عالی وقار کہتے ہیں وہ اسے تنہیمہ کرتے ہوتے بولار

'' اچھا انگل چلتے ہیں وہ تایا جی کے سامنے کمٹرے ہوکر بولا۔''

وه موال سندو كهدي تقد

ووعیہ سے چلامیں جا رہا تھا عالی نے اسے کندھوں سے تھام لیا اوراسے دیکی کرمسکرادیا۔ ودعیہ جھینپ آئی وہ صحن میں آئی تو تائی سے سامنا آؤگیا۔

''جارس اے پتر۔' وہ وہ عید کود کی کر بولیں۔ ''بی تالی تی۔' وہ ان کے گلے لگ کی بیدواحد ہستی تھی جس نے اسے ممتا جسی جست دی تھی بے شک وہ اپنی اولا د کے ہاتھوں مجور ہوگئیں تھیں۔ ''جا بیئے سداخوش رہو۔''انہوں نے بڑو کر اس کا ما تھا چوم لیا۔

'''م لوگ جیب میں آؤٹیں گاڑی میں جاؤں گا '''اس نے اپنے ماتخوں کو تھم دیا۔

گاڑی وہ خود چلانے والا تھا اس نے ودعیہ کو بھایا اوردوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی۔ ودعیہ نے ایک الوواعی نظر حویلی پر ڈائی اور پھر گاڑی کے شخصے چڑھا دیے اسے بیماں سے بھی زیادہ پھھ خوش گواریاوین نہیں ملیں تھیں۔

اصنرکا غصے ہے براحال تھااس نے کری کوتھوکر ماری اور نکل گیا۔ "اللہ خیر کرے اب چھیدو۔" وہ ایس ہے تیوروں سے گھبراکر ہوئی۔

ودعیہ نے پُر سکون ہو کر آئکھیں بند کر لیں آئکھوں کی جلن تھوڑی کم ہوگئ تھی عالی نے ایک نظر اس پرڈالی اب وہ پرسکون لگ رہی تھی۔ودعیہ کواسپے نزویک اس طرح پاکروہ بھی خوش اور مطمئن ہوگیا۔

جب وہ لاہور داخل ہوا تو مغرب ہوگئ تھی۔ آج پھرچلوس نکلے ہوئے تھے مہنگائی کے خلاف لوڈ شیڈ تک کے خلاف لوگ اپناغم وغصہ ٹائز جلا کر اور چیزیں توڑپھوڈ کر ٹکال رہے تھے۔

مریزی شاہراہ کا بیری حال تفااس نے اپنے ماتخوں سے کہا کہ وہ ابھی اپنے گفروں کو چلیل جا کیں اور دوبارہ گاڑی میں آگیا۔ وہ جس طرف جارہا تھا وہاں تو ٹر پھوڈ اور وہویں

کے سیاہ باول تھے جوراستہ ایک تھٹے کا تھا اس نے وہ بارگی گھٹے کا تھا اس نے وہ بارگی گھٹے کا تھا اس نے سیارا سکون رائے ہے۔ موتا ہوا گھر کا بھیا اس نے سیارا دے کردوعیہ کو باہر تکا لا اور اندر لے کیا۔

''ارے و دعیہ اور عالی تا گوگ آھے۔' ولی اوپر جاتا ہوا ان دونوں کو دیکی کر پولا۔ ''السلام علیم ولی جھائی۔' ووعیہ نے بمشکل سلام کیا اس کا سرچکرار ہاتھا گروری کے باعث اس کا کھڑا ہونا محال لگ رہا تھا ٹائٹیس اس کا بوجہ اضائے سے انکاری ہور ہیں تھیں۔

"وفلیم السلام" " Good to see "ومسکر السلام" و مسکر اکر اس کے سریر ہاتھ دکھ کر بولا۔
" بھائی سب کہاں ہیں وہ اسے سہارا دے کر
اندرلایا۔اور خاموثی کاراج دیکھ کر پوچھے لگا۔
" ای کی طبیعت ناساز ہے وہ جلد سو کئیں اور ابو
مجی شاید لیٹ مجھے ہیں شائلہ آج اپنی ای کی طرف
مجی شاید لیٹ مجھے ہیں شائلہ آج اپنی ای کی طرف
مجی شاید لیٹ مجھے ہیں شائلہ آج اپنی ای کی طرف
مجھی شاید لیٹ مجھے ہیں شائلہ آج اپنی ای کی طرف
مجھی شاید لیٹ مجھے اس کی اسے اوپر لے جاؤ مجھے اس کی

وه شيزه (139)

"Thanks" ڈاکٹر عالی نے ہاتھ ملایا۔ '' میں انہیں جھوڑ کرآتا ہوں تم اس کی پٹیا<sup>ں</sup> كروبـ' ولى ۋاكثر كولے كرچلا كيا۔ عالی نے ووعیہ کی پٹیاں کرنا شروع کر ویں دلی

مجمى آھياورد بين بينھ كيا۔ " ہوا کیا ہے یاراسے بداتی بھار کونکر ہوگی ہے۔'' وہ ووعید کی حالت پرافسوں کرکے بولا۔ جواباوه مختضر طور برغالي فيصب يجحه بتاويا " بحاری نہ جانے کیا قسمت کے کرآئی ہے بچین ہے اب تک اس نے مشکلات کائی سامنا کیا ہے الیلی جان و کھوں ، عموں اور مشکلات کا بہاڑ۔'' ولی نے ہدروی سے کہا۔

" محک کہ رہے این آپ بھائی۔ عالی نے

میں تبین انجی اس نے اور کتنی تکلیفس دیکھنی ين يولي يولايه

ود تہیں کائی اب اور نہیں اس کے ساتھ کوئی زیاوتی نہیں ہونے دول گا اس کی زعرکی کا تاریک باب آج بند موا \_ اور س انشاء الله ال كي آن عالى زند کی کوخوشیوں سے مجردوں گار میراائے آپ سے وعدو ہے۔ عالی نے لیقین سے کہا۔

وم تھیک ہے یار میں جلتا ہوں اگر کو فی مسئلہ ہوتو مجھے بنا دینا مجھے منح آئس بھی جاتا ہے !" ولی نے

"Thanks"

· ' موں وہ اس کا کندھا تقییقیا کر بولا۔ تقريا محفظ بعد جاكراس كا يخاراترا- عالى ف یٹیاں کرنا بند کیس اس نے گھڑی دیھی رات کا ایک نج رہاتھا۔

وه بینه کی دومری طرف آیااور کراؤن سے فیک

حالت ٹھیکے نہیں لگ رہی ہے۔'' ولی اس کا سفید پڑتا رنگ د کھے کرتشولیش سے بولا۔

'' جي بھائي اسے بہت تيز بخار ہے عالی اسے سہارا دے کرا مے بردھنے نگا اس وقت وہ کزوری کے ہاعث ڈیھے تی۔

اعت و سنے ں۔ '' و وعیہ ..... ودعیہ آئیسیں کھولو۔'' دونوں یک وم پریشان ہو گئے۔

'' جھے لگتا ہے کمزوری کے باعث بے ہوش ہو م کئی ہے بارتم اسے او پر لے کر جاؤ جلدی۔ 'ولی نے عالی کواس پر جھکتے ہوئے دیکھا تو بولا۔

" ال ميں جاتا موں " عالى في است اين متاع جان کی طرح اپنی پانہوں میں بھرلیا اور لے کر

وہ اسے اسے بیڈروم میں لے آیا اور بیڈیر لٹاویا وہ بےسدھ پڑی جھی رنگت بالکل سفید پڑرہی تھی۔ عالی این کی حالت و کھے کر تھیرا منا۔ ووعیہ ہوش كرووه ان كا باتھ سبلا كر بولا \_اس كوا بھى بھى بہت تیز بخارتها۔ و دعیہ دوعیہ وہ ایسے بے قراری سے نکار

مالى "ولى في الكارا-" میں واکٹر لے آیا ہوں۔ "اس کے اسے ساتھ کھڑ ہے تھن کودیکھ کرکہا۔ · ''آ ئىس پىلىز ۋاكٹرائيىس دىكھيں۔' اتھتے ہوئے بولا۔<sup>.</sup>

ۋاكثرنے ووعيه كامعائنه كياب " ریہ بہت کرور ہیں بخار بھی کانی تیز ہے میں الجيكشن لگا ويتا ہوں آپ ان كى پٹياں كريں اور جب البيس موش أجائة ويدووا ئيال وس ويجي كار وہ بیشہ درانہ مسکراہٹ سجا کر بولے۔

و انشاء الله البيل جلد على موش اجائے كا بس انیس خاص Care کی ضرورت ہے۔ "وہ ایھے

ووعید نے سرکو مبلا اور اردگرد کا جائزہ لیا وہ الحيل يزي\_ وہ عالی کے کمرے میں ہے وہ بیہ جان کر ہی المحل كربيد الموثق-وہ جانے کو برتول رہی تھی کہ عالی شرے میں دودھ اورسلائس کے کر کمرے میں داخل ہوا۔ '' کیا ہوا ہے تہمیں؟' یوہ گھبرا گیا اسے ایسے کھڑاد مکھ کروہ ابھی ٹھیک نہیں تھی۔ ''وہ میں میں اینے کمرے میں جار بی ہوں۔'' وہ سر جھ کا کر بولی۔کون سا کمرہ؟ عالی نے سزے "ائے کرے میں۔"وود شے کھیل اور تھا كرشرم سے بولی '' اجمالیکن آگہیں ہیں جار ہیں کیونکہ اے بیتهارایسی کمرہ ہےاور بیرایسی ۔ 'وہڑے بیڈ برر کھ کراس کے مقائل آ کیااس نے اسے کندھوں ہے تفامااور بيذير بثقاريا " بيكما لواور پر دوائي كے لينا ادر جي كر كے سو جانا ..... 'و واس کوتئیریہ کر کے بولا۔ ود میں کیڑے جی کار لول اہمی تک میں نے بونیفارم ای بین رکھاہے۔ وہ مسکرا کرواش روم میں داخل ہوا۔ ودعيه كو بجي بين آر ہا تھا كہوہ كيا كرے وہ ہاتھ گود میں *ر هوکر بیقی تھی کہ* عالی چینچ کر کے بھی آ مگما۔ ' تم نے اب تک کھایا جہیں۔'' وہ اس کے مقابل بيثه كربولا\_ ' جلدی سے کھا کہ گھر دوائی دیتا ہوں تنہیں '' وہ دووھ کا گلاں اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ ودعیہ نے جیب کر کے گلاس تھام لیا عالی

لگا کر بیٹھ کمیا۔ٹائلین بھی سیدھی کر لیس وہ کل سے اب تک اتنایریشان رہاتھاا درودعیہ کے فوان کے بعد سے وہ چین سے تہیں میٹھا تھا اب اس کا تھکن کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ محمکن کے باعث اس کی بے دھیانی میں اس کا ہاتھ عالی بر گزا۔عالی کی آ تھے ودعيه كوموش ميسآتاد مكيركروه نورأاس كي طرف "ودعیہ "م تھیک ہواس نے اس کے جرے کو خصی تعیبایا۔ "بول بہوں " ودعیہ نے مشکل سے آ جھیں بوری واکیں۔ "يانى!اس نے وقعی آواز میں سو کھے حلق سے "آ بان الفوشاباش-"ان نے اسے سارا دے کر اٹھایا اور فورا دوسری طرف آ کر جک سے يا في تكالا اوراس يلايا. اس نے ایک ہی سائس میں گلاس خالی کر دیا اور دوباره كلاس عالى كي طرف بوهايا "اورجاب-"ال نے بیارے بوچھا۔ ودعیدئے فی میں سر ہلایا۔ عالی نے ہاتھ بردھا کراس کے ماتھے پردکھا۔ " بخارتو كم موكيا ب تمباراتم نے مجھ كھايا ہوا ہے کیا؟"اس نے یو تھا۔ " ہول اس نے ایسے پوچھا جیسے بھھ میں ندآیا ہوکیا کہا گیاہے۔

' <sup>د</sup> تم تواحیمی از کی بنتی جار بنی ہوود عیہ۔'

'' میں تمبارے لیے پچھ لاتا ہوں ، کھانے کو پھر

دوالینا او کے۔' وہ جیکارتے ہوئے کہد کر اٹھ کھڑا

جھک رہے تنے جوعانی کی آتھوں میں تنے زعر کی میں پہلی بارعانی کوسننااے اچھا لگ رہاتھا۔ '' چانتی ہو جب تم جھے سے فون پر ہات نہیں كرتين كتين جب من أتا تو كتراتين تحقيل مجھے عجيب بينجيني بموجاتي تفني تم يرغصه بهي بهت آتا تغا اس کےاویروہ نا کلہ۔'' وہ حقلی ہے بولا۔ "أب مبليمية كله كوحائة تنصفال عالى؟" ووعیدنے بساحلی سے ہوچھلیا۔ " "مم آن ….. بين بهملا اس ميك اپ كمث كو کیوں جا ہے لگا عجیب بے ہودہ لڑکی ہے وہ '۔ '' پینڈ ہے جب تم وہاں میں جو بلی میں تو جھے تهاری کتنی فکر ہو گئے تھی ساراغصہ جوتم پر تھا ہوا ہو کیا۔ پھر جھے شدت ہے احساس ہوا کہتم نے تو پیرے ول ير قبصه جماليا باور ميراول اب ميراتيس ريا-وداينا فرسيني يركه كربولا ' کل تبارے ون کے بعد جھے لگا کہ اگر تہیں كيجه بوكيالو شايدميراجينا تامكن سبىليكن بهت دشوار بوجائے گا۔ وہ اس کوشانوں سے پار کراس کی آ محمول میں الجعائك كريولايه وراج ج من تم سے بر ملا کہدر ہا ہول کہ جھے تم سے عبت ہے ودعیہ شاید عبت مہیں بھی ہے نال مجھ سے کونکر تمباری آ تھول کی چک اور چرے کی حیا یہ بتاری ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ چھے ہے۔ ب ہے تاں وہ اشتیاق سے بولا۔ ودعيه فيشربا كرمر جعكالياب عالی اوراس کے درمیان بہیت کم فاصله تھا۔ "اب میں جا ول -"وہ آ مطل سے بولی-

'' کمال جاناہے؟ آب کوز وجہ عالی۔''

" بینمی تو تمهارای کمرہ ہے اور سامنے کھڑا یہ

"اینے کرے ہیں۔'

ودعبیہ نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا اور زیر '' یہ دوائی کے لو۔'' اس نے ٹھیلیٹ اسے تهما کی۔''اب تم سو جاؤ ودعیہ تمہاری طبیعت انجمی يوري طرح سنبهل تبيس ہے۔ "وہ كہد كرا تھو كيا۔ ''میں یہاں کیسے سوسکتی ہوں؟'' وہ گھبرا کراٹھ ، 'کیوں نہیں سوسکتی تم میری منکوجہ ہواورا ہے شوہر کے کمرے میں مونے کے لیے مہیں کسی کی اجازت کی ضرورت جین ہے۔'' وہ تیور بدل کر بولا۔ " پھر میں بہاں .... وہ بلش ہو ٹی چیرے پر قوس قزل كيدنك بلحررب تقي

عانی کویہ مسلمانی قوس وقزح پر ٹوٹ کر بیار آیا وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کریک اس کے سامنے

ور جانتی ہو ودعیہ مجھے تم سے بھی مدردی مبیں رہی بھی بردی نفرت کرتا تھا میں تم ہے۔'' وہ ایک جذب کے عالم میں بول رہاتھا۔

ووعیہ نے نظریں اُٹھا کر بدلے ہوئے عالی کو

بروہ عالی میں تھاجس سے وہ ہمیشہ بے داررہتی تھی پرتو ایک الگ ایک منفروعانی تھا جو اس کے دل کے بخت پر چیکے سے براجمان ہو کمیا تھا۔ " چرجب سے تم سے تکاح کا فیملہ کیا حب

شايدتم برتزس أحميا تهامجهم بيار ومحبت جيم جذبات شایداس ونت بھی میرے دل میں نہیں تھے مکر شاید یہ ہمارے درمیان مقدس رشتہ ہی دجہ بنا میرے ول میں تہارے کیے پیار کاجذبہ پیدا کرنے کا۔ "وہ اس کي آنگھوں بيس ويکھ کر بولا۔

ودعیہ کے گال لال مور ہے تھے آج اس کی آ تلمیوں میں نفرت یا بیزاری مہیں تھی بلکہ وہی رنگ

(دوشيرة 142



مہیں کینے جار ہا ہے بتا دیتا تو میں بھی آتا۔''آئیس و السلام وعليم ابو ـ " و لي بھي آ مجيا ـ ''وعلیکم السلام ۔ وونوں نے ہی جواب دیا۔ دونتم ٹھیک ہواب ودعیہ'' وہ اخبار لے کر عے پر جیھا۔ '' کیا ہواہے تہہیں بیٹا۔'' وقارصا حب فکر سے بولے۔ ''ماموں بخارتھااب میں بالکل تھیک ہوں بس میں کا تھوڑی کمزوری ہے۔'' دہ مسکرائی ودمين آب كي الي جائد اللي مول- وهام ار بچن میں جا تھی گئ<sub>ے</sub>۔ " بيكب آئے تحداث كو " وقارصا حب في وفي سے لوجھا۔ الولقريا11،10 ي آئے تفاقك سے وقت مجھے باد میں ہے وہ شریر خیال و مکھتے ہوئے و و قرے کے کرآئی تو مائی جی آگئیں۔ '' کون جمہیں وو بارہ اشالا باو بال سے یا پھروہ

خودتمهاري منوسيت سے نگ آ کرمهيں دو ماره يهال معینک کئے ہیں۔ وہ نفرت سے بولیس۔ " رقیه خروار اگر اب تم نے ایس کوئی بات کی وقارصاحب ووعيدكي بولني ميليے بي بول '' بونہداللہ اللہ كركے بيڭكى تقى اب وو بار ولوث اتنی اہم خبروہ بھلا کیے اپنی بہن کے گوش گز ارنہ كرتين لبذا كثے قدموں لوٹ كئيں. ان كے فون كا نتيجہ تفا كدا كلے محفظ ميں ذكيہ خالہ کے ہمراہ اینے جگر گوشوں کے موجو دخیس۔

نوجوان تو بور بورتمباراہے۔ 'وہ شوخ موا۔ '' ودعید سائیڈے لگل کر پڑھی توعالی نے اس کا باتحد تقام ليا-یاں ہی معجدے جرکی اذان آناشروع ہوئی مؤ ذن خداکے بندوں سے ملاقات کرنے کے لیے منيندى وادى مصواليس بلار بانقار ''ووعیہ جس طرح بیراذان فجرحق ہے اور پج ہے ناں۔ بیرازان کے بول یا کیزہ بیں ای طرح ہمارارشتہ بھی سے ہے اور میری محبت یا گیزہ ہے تہمیں ال يراعتبارينال-" ووعید نے کھڑ کی کی طرف و یکھا جہاں سے اذان كي آدار آري كي مجرعالی و مکھ کر سکرائی اور بولی۔ " مجھے اعتبار ہے .... 'وہ کر نکل گی۔ آج اسے اوان فجر کے ساتھ محدہ شکر بھی بحالا نا تھا۔ عالی نے ایک کمیا سالس تعینجا اور محرا کر المحين بالركيل نماز برُّه کر جوسوئی تو آگھ 10 مے کھلی۔ وہ

بہت ہشاش بشاش ی اتھی نہا کر نیچ آئی۔ ° السلام وطليم مامول \_ ` وه البيل و يكورمسكراني اوران کی طرف پوسمی۔ وہ ووعید کوا جا تک و مکھ کر حیران ہوئے اور خوش ووطلیکم السلام بیٹے تم کب آئیں۔ "وہ اس کے سر پر ہاتھ چھیر کر بولے۔

رات کو آتی تھی ماموں۔'' وہ صونے پر بیٹھتے "عالى كےساتھ" وہ حمیں کے کرآ ماہے جھے تو بتایا ہی جیس کہ

دوشيره فالما



ابھی وہ ٹاشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہوہ لوگ آھے۔

وقارصاحب كمريين حلي صحير "اے بے سیکمونی ہی دوبارہ کیے آگئے۔"

ذ كيه بنيكم انكصيل بيجا كريوليل\_\_\_

نائلہ کوتو اس کی واپسی سے منتلے لگ کے سے شائله محى تظر سے بیٹی تھی ہم توسمجھ رے تھے کہ بار تلی اب عالی کوئسی نہ کس طرح منالیس سے کہ اب وہ یماں توہے جیس و ہیں کہیں مرکھیے جاتی تواجیما ہوتا۔ ر قیہ بیٹم نفرت ہے کو یا ہو تیں۔

'' اِب کیا ہوگا اماں؟'' کیا میری شاوی مجھی عالی ہے تبین ہوگی؟" ناکل فکرمندی سے بولی۔ '' اوے بیں توں فکر نہ کر۔ مجھے یقین ہے عالی کا اس ہے کوئی ول لگا رسیس ہے وہ اسے ضرور جھوڑ وے گا۔ ایسے چھوڑنا بی ہوگا اس بدرردارکو۔"رق

بیکم اے کل دے کر ہولیں۔ دولیں آیا جو بھی کرنا ہے آج بی کر او میں تمهار ب لليه أين بني كوسائري زندكي تبين بتعاسلتي اس کے ایک وہ بہت اعلی رہنتے ہیں وہ تو برد ااصرار کر رے ہیں مرجھے تہاری مجت کا یاس ہے آج کا آج

ى فيمله كرلومان ـ " وْكُيه بَيْكُم نِيْ الْنِ بِرِدْبِا وَوْالَا اور حجموسك بولايه

ہاں خالہ اب بہت ہو گیا آج ہی بات کر لیں آ ب عالی ہے اور اس ودعیہ کو چلٹا کریں۔" شائلہ نے بھی وزن ڈالا۔

"Good Morning everyone" عالى بور الجمع موذين مشاش بشاش سايني أترا واہ بی واہ آئ تو بڑے بڑے لوگ آئیں ہیں۔"وہ خوشکوارموڈ میں بولا۔

ستيلي بالول مين سفيد كرتي شلوار مين ريلكس سأ • وهابت بندتم لك رباتها-

''آب كب آئين'' وه ذكيه خاله سے بولا۔ "دلس ابھی تھوڑی در ہی ہوئی ہے۔" وہ مجھ جانے والے انداز میں پولیں۔ '' تم کب آئے ہو عالٰی …؟'' ناکلہ بردی اوا بولی۔ ''رات کوآیا تھا میں اور ووعیہ اسکھٹے آئیں ہیں

Infact میں تی است لایا ہوں۔'' وہ ڈرالفصیلی چواسپ دے کریولان

و تم اسے لائے ہو ....؟ " رقیہ بیکم حیران

ودعيه لواز مات لے كرلا دُرج بيل آنى \_ ودعيه كود كي كرچك عالى كي آنجمول بين المُذا كي اورك خود بخو دمسكرائ

ب دود بود سرائے۔ دوعیہ بھی عالی کود کھی کر جھینے کر مسکراوی۔ نائله کی آنگھیں پمٹی کی پھٹی رہ کتیں اے اسے سارے کھیل پریالی چرتا ہوا محسوس ہوا اس نے شائله كي طرف ديكها \_ وبان كاجال بهي عثلف نه تقا\_ ''آب کے کیے ناشتہ لاوس؟ ودعیہ نے

تہیں ناشتہ ہیں بس بارایک کپ جائے دے وو وه يرفظف سابولا-

" رضوان بارتم سناؤ كه كوئى كام والم شروع كيا کہ آ وارہ کردی کے تی شدائی ۔ ' ودعیہ کے جانے کے بعد وہ رضوان کی طرف متوجہ ہوا۔ " ال كوشش كى توب كونى كام جھے اسے لائق حبير لكتاب

" المالمال الالمال بالكل است لائق كياكام موسكنا ہے بلکہ آپ کے شایان شان کوئی کام انجی بنا ہی نهیں ۔''وہ مسخرانہ کیج میں بولا۔' ° آیا انجی بات کرلواس کا موڈ اچھا لگ رہا

شادی نبیں کر سکتے۔" شا کلہنے بھی انٹری کی۔ ''آ بِایک احمالی بنادی عالی نے کھاظ سائیڈ

· وقار صاحب مجی شورس کر با برآ ہے۔ دہ تمام واقعات مي يكسرانجان تتحيه

انہوں نے عانی کی نگاہوں میں دیا دیا غیر محسوس کیا ودعیہ چور بن اس کے پہلو میں بیٹھی تھی جبكه رقيه بيتم اشتعال مين لك ربي تحين \_

'' بس میں چھنیں جانتی تم اس بدکر دار ، بدچلن اور منحوس کو طلاق دواور پھر میں تمہاری شادی نائلہ يت كراؤن كي-"

ودبس ای بهت ہوگیا۔ عالی غصے سے کھوا

اب میں آئی ہوی کے متعلق ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ دہ انگی کے اشارے سے بولا۔

'' تم این بذکر داراز ک کی وجہ سے اپنی مال ہے اس طرح بات كرر ہے ہو۔ اس لڑكى كے ليے جو خیانے کمال دورا تیل مند کالا کرے آئی ہے۔ ذکیبہ بلم نے اسے غیرت ولا تی۔

· ' بس کریں خالہ میرامند شکلوا تیں اگر میرامنہ مل کیا تال تو آب سارے سی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہیں گےوہ اشتعال میں بولا ودعیہ کی حالت الی تھی کہ کاٹو تو بدن میں نہو

نہیں وقارصاحب بھی منہ کھولے کھڑے تھے۔

رقيه بيكم كارتك اين فرما نبردار بيني كروي پراڑ رہا تھا کیا ہوا ہے سب تھیک ہے ولی بھی آ حمیا ایک کشیدگی نصامیں محسوں کر کے وہ بولا۔

و جي بھائي اب سب تھيك ہونے والا ہے۔ عالى است ويكي كر بولاب

"اوركيا خالية ب ني بدكرداري كردان لكاركى ہے ہاں بدائر کی جنٹی یا ک دامن ہے تاں اتنی آپ کی ہے۔'' ذکیہ بیٹم رقبہ بیٹم کے کان میں بولیں مگریں يروه ده کھنگ تنيس وه بيرمعامله جلد از جلد نمثا ليٽا عامتين تحين-

دوعیدجائے لے کرآئی اس نے جائے عالی کو تھائی اور ملنے کی۔

' 'تم کهان جاربی مو؟'' وه کپ سائیڈ میبل پر

دو منجن میں جا رہی جول ی<sup>ا''</sup> وہ دویشہ در ست كرتي بوئ يولي.

دو بھی ہمارے ساتھ بھی بیٹہ جایا کروتم کیا ہر وقت کچن کی ملکہ بی رہتی ہو۔' وہ اسے اینے ساتھ بتماتے ہوئے بولا۔

نا كله في يبلو بدلا ال كا انك الك ودعيه اور عالی کی نے تعلقی پر پر چین ہور ہاتھا۔

"عال م اسه والمل كيون لا ي مود؟ ارته بيكم بلاتمبيد ما تد عف كر عنورول سے بوليل

من كيا مطلب اي كيون لايا بون اس كااينا كم ہاورائے مرمی آنے کے لیے وج ضروری میں عالی جیران ہوا۔

"اتنى مشكلول سے اس بدكردارالوكى ہے جان حیون می اورتم واپس اس مصیبت کی بریا کو لائے موروه تا کواری سے بولیں۔

جبكه عالى نے پہلو بدلا۔ اور ودعيداني آپ میںشرمندہ ہوگئے۔

''عالی میں نے تم ہے <u>پہلے</u> بھی کہا تھااس قصد کو ختم کرو اور ناکلہ سے شادی کرلو بیدمیری خواہش ہے۔ "حمان انداز میں کہا میا۔

'' اور میں نے بھی کہا تھا ای کہ میں ٹائلہ ہے شادی نبی*ں کروں گا۔''* وہ ادب کو محوظ خاطر رکھ کر

📲 " کیول کیا برائی ہے جاری ناکلہ میں جوتم

PAKSOCIETY1

(دوشدزه 145

READING Redition

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



گئے تھے۔ دہ اب رضوان کو دیکھ کر بولا۔ "وہ نام کر اچھل پڑا۔ اس نے عالی کے تیور و كي كر تقوك الكانتي معنول مين ان كي طوط از محمة

مجھے پیرسب بہت پہلے ہی پہت چل میا تھا تمریس صرف اس کھر کی عزت کے لیے خاموش رہا اور ان دونوں کو میں نے پکڑمجمی لیا تھا دو ہاتھ لگائے کہ -طوطے کی طرح ہو گئے۔

ده انکشافایت پرانکشافایت کرر مایتهار قیربیگم بھی خيران ديريثان بهي عالى كوديلحتين تو مهمي ذكيه بيم کے جھکے سرکو۔ کیونک ان کا بھانٹ ایھوٹ کیا تھا۔ " محر بیسب کریں کے کیوں بار؟ 'ولی زی

موكيا تعااي بكه بحصين أرباتعا ''جائیداد کے لیے دہ جائیدادجو درعیہ کے دادا

نے اس کے نام کی تھی بلال تو بہت خوب تھا خالہ مہلے اغوا کرایا پھراہے برجان ثابت کیا پھرائے تھو ینے کا رشتہ لے آئیں تا کہ دوسری بارا نکاؤکرنے کا

کوئی سوچ بھی نہ سکے یہ 'وہ طنز کر کے بولا۔ ودعیہ بکا یکا کھڑی عالی کو تکے جار ہی ہی۔

وقارصاحب اورول ایک دومرے کوچرت سے

ر اور ا شائلہ کا شرمندگی کے باعث سر تھکا تھا اے يخ كمر كى يومني تقى آ جركووه تواس تعيل كااجم حصه

ری تھی اب کیا ہوگا میرے ساتھ۔" وہ بیسوج رہی

تاملجه، خالداور رضوان شرمنده لك رب تھے۔ جبكد قيبيكم كأتنهمول ساشك ردال تق ''تم چکومیرے ساتھ۔ عالی نے ودعیہ کا ہاتھ تھاما اور لے کراو پر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پیچھے چک

بیٹیاں بھی جیس ہیں۔'' دہ ودعیہ کا ہاتھ پکڑ کر اے سائمنے لا کر پولا۔

"اوراس کی باک دامنی کی گواہی میں خوددے ر ما ہوں۔ 'عالی کے صبط کا پیانداس کے ماتھ سے

" عالى زبان سنجال كربات كردييم كس طرح بات كررم بوائي خاله ہے۔ ' رقيه بيكم اشتعال

"بس ای اب میں لحاظ اور مروت سے بات نبی*ں کرسکتا۔* وہ ہاتھوا تھا کر بوٹا۔

"ادرخاله آب توجانتي عي مول كي كه دعيه وه . دو دن کہاں گر ار کر آئی ہے ، ہے تال ۔ وہ ذکیر کی

ووا کیا تھا اس نے دھا کا کیا۔ ذکیہ بیکم کا بھی منطل کیا سب کوسانپ سوتھ کیا

معالى ..... وقارصا حب صوقے كاسهاراك

' جي ابو ميں بالكل 🍣 كهدر ما هوں ودعيه آين مرضی نے نہیں می تھی اسے خالہ لوگوں کے اعوا کیا تھا۔اس نے اتعلی سب کی طرف اتھاتی۔

خاله تو نظری ادھرادھر پھیرنے لکیں تا ملہ، شائله ادر رضوان کی حالت قابل دید تھی وہ ایک ودسرے کی طرف دیکھ دے تھے۔

" بید....میالزام ہے ہم پر۔" نائلہ بشکل تھوک نگل کر بولی۔

"اچماجى الزام بيد" عالى في الفاظ يرزور دے کرکھا۔

رے رہا۔ '' فیداادرشیدانام نے نال رضوان کے دوستوں \* کے جن کے ساتھ مل کراسے اٹھایا گیا تھاا درچھوڑ بھی

جب، جب جھ برالزام لگائے مجے بین۔"اس کی پیکیاں بندھ سیں۔ و پلیز ودعید رونبیں جھے تبہارے اس طرح رونے سے تکلیف ہوری ہے۔ ''میں کوشش کروں گا کہ تیمہارے ساتھ ہوئے

عانی ہرزیا دتی کا مدا دا کرسکوں تہمیں وہ تمام خوشیاں دوں جن پرتمہارا بھی حق ہے جتنا کہ ہاتی سب کا۔وہ

ای عزم سے بولا۔ محراس کے لیے تہیں مجھے معاف کرنا پڑے گا۔سب سے پہلے بتاؤمعاف کیا۔"

ودعيه نے آنسوصاف کيے يو مون إاور

Thank you so much" ودعيه فير ول سے بہت برا إو جوا تارويا ہے الل تمہارا شکر گزار ہوں اب حمہیں خود سے الگ ہزگز مبیں رکھوں گائم میرے ساتھ دہوگی جہال جہال میں رہوں گا تا کہ ہمارے درمیان کوئی بھی تیسرا غلط فہمیاں پیدانہ کر سکے جیسا کہ ناکلہ نے کرنے کی

ومكرآب اسے والے تقے نال عالى أس نے جھے بتایا اور وہاں سے وہ سوٹ بھی آپ ای کے کے لائے تھے حالاتکہ لا با اصولاً میرے لیے جاہے

وہ ناراض ہو کر پولی۔

عالی نے جلدی سے کا لوں کو ہاتھ دگا یا حمیس کس نے کہا کہ میں اس میک اب کٹ کو حابتا ہوں میرے اتنے برے دن ہیں آئے اور وہ سوٹ میں خاص کرتمہارے کیے لایا تھا استے شوق سے جواس نے جھیالیا۔

میرے لیے یہ بی بہت ہے جومیرے سامنے

"" یا ..... 'زکیه بیگم نے رقبہ بیگم کا ہاتھ پکڑنا

انہوں نے ہاتھ سیج کیا اور اٹھ کرا تدریجلیں مکئیں وقارصا حب اورولي بهي اته مصة\_

''سارے کیے کرائے پرعین وقت پریائی گھر حمیا۔" ناکلہ خوت سے بولی۔

" امان میرا کیا ہوگا۔" شاکلہ کی آ وازرندھ گئے۔ "الله ای جائے۔" ذکیہ بیٹم نے سر پکڑلیا۔ عالی اے لے کر کمرے میں آیا اے بیڈیر بشایا ورخود دوزالوں موکراس کے سامنے زمین پر

ودعيه كوبهت يرى طرح شاك لگا تھا۔وہ خالی خالی تظروں سے عالی کو دیکھے رہی تھی۔

عالى نے اس کے باتھ تھا ےam sorry ودعيه بجھے معاف كروو مجھے تم سے ركھ جھياتا كہيں جامعے تھا۔ وہ شرمند کی سے بولا۔

عالی آپ کوسب پتاتھا پھر بھی آپ چپ رہے آپ کو پیتے ہے جھے پر کتنی بار پر ملکی کا الزام لگایا ہے سب نے میرے کردار میری عرف کے برتے اڑائے کے اورآپ جب رہے۔

بھے بات بات ر طعنے تھے دیے تھے یہاں " تک کہ میرے باپ کوجھی تبیں بخشا اور آپ جیپ رہے۔ ' و دعیہ نے دولوں ہاتھوں سے چیرہ چھیالیا۔ ومیں جانتا ہوں کہ مجھ سے بھول ہوگئ ہے عالی نے جلدی سے اس کے چرے سے اس کے ہاتھ

وو پليز ودعيه ميري غلطي كومعاف كردو پليز - وه التحاكر دبي تقا\_

'' عالی آپ بتائیں می*ں ٹس کس کی غلطی کو* معاف كرول آب جائع بين يجيله 6 ماه ميس في . این کرب ہے گزارے ہیں۔



'' ہوں بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو وہ بمشکل "آپ اے ودعیہ کی رضتی مجھیں وہ اپنے میکے سے سسرال جاری ہےاہیے شوہر کے گھر۔'' وہ ودعیہ کود مکھ کر مسکرادیا۔ جواباً وہ بھی مسکرا دی اور حیا ہے نظریں " إل إل بالكل-" وقارصاحب أحم برفيه ادرودعيه كوساتحد لكاليانه '' مجھےمعاف کر دیتا بیٹا میں شاید ٹھیک طرح ے تہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکا۔'' وہ شرمندگی دو نهیں ماموں ایسا مت کہیں وہ تڑپ کر الگ ہوتی آپ نے مجھے بہت بیار بہت مان دیا ہے میں وأي كي في والمحكور بول وهان ما تحققام كر بول\_ مع جاؤبینا این گفر جاؤ'' وه اس کا باتھ چوم کر بولے۔ اور سریر پیاردیا۔ "اچھاای ہم چلتے ہیں۔" عالی ان کے سامنے بیار کینے کے لیے جما انہوں نے اس کا ماتھا و احصاما ی چلتی بول مجھے ہوئی علظی ہوئی بولو

چوں۔ جاؤبینا خدا کے جوالے۔

الجھاما کی جاتی ہول جھ سے کوئی خلطی ہوئی ہوتو
کھے معاف کر دیجے گا۔ ودعیدان کے سامنے آئی۔
رقیہ بیگم نے بردھ کر اسے گلے لگا لیا ان کی
آ تھوں میں کی اثر آئی تھی اور پھر شفقت سے سر پہاتھ پھیرا مگر شرمندگی ادرا ہے گذشتہ رویوں کی وجہ
سے وہ کچھ بول نہ یا تیں۔

پھردوٹوں نے شا کلہ کوخدا حافظ کہا اور رخستہ سفر یا عرصا۔

 دوعیہ کے چرے یہ حیا کی لائی آگئی اس نے فوراً سے کو جھکالیااور مسکرادی۔ شاکدا بھی تک اپنی جگہ بر م صمی بیٹی ہوئی تھی ولی باہرے آیا اسے دیکھاادر نظرانداز کر گیا۔ شاکداس کی بے رخی سے دھل گئی۔ جو بھی تھا

الگیامیج واپس جانے کے لیے تیار تھاوہ نیچے انزا تواس باروہ اکیا انہیں تھااس کے ساتھ دوعیہ بھی ہمراہ سامان گھڑی تھی۔

''ابو۔''اس نے بیک پیچےرکھا۔ '''تم جارہے ہو۔''وومسکرائے۔ دوج اربی ا

'' کی ابوہم جارہے ہیں اس نے بہم' پرز وردیا۔ وقارصاحب نے گرون موڑ کرو یکھا تو ودعیہ بھی ای بھی۔

ھڑی تی۔ '' ابو میں نہیں جاہتا کہ کوئی اور سئلہ ہوگھر ہیں عجیب تھیا تھیا سا ماحول ہے اور میں نہیں جاہتا کہ ماحول خراب ہو۔

مجھے علم ہے کچھ وقت درکار ہوگا سب کو نارل نے میں۔''

محروقارصاحب بولنا چاہتے تھے مرعالی نے روک دیا۔

"ابو دوعیہ میری ذمہ داری ہے جے میں نے بخوشی قبول کیا ہے اب آپ مجھے دہ ذمہ داری بخوانے در اس کا بھانے دیں۔ 'وہ مسکرایا۔

ر قیه بیگم اور شاکله شرمنده شرمنده سی چورین میس تقیس -

. (دوشيزه 148)

چین ہو کئیں تھیں انہوں نے دوسروں کی باتوں مین آ کرایک میتم بی کے ساتھے زیاد تیوں پر زیاد تیاں کیں تھیں مراس صابر بچی نے بھی پلٹ کر جواب نہ وبإتفايه

اب دہانے کیے پینادم تھیں۔ وقارصاحب ان کی چیکیول سے ڈسٹرب ہو کرا تھے اورلائث جلاكركراؤن من فيك لكاكر بينه كي

اب کیا فائدہ آنسو بہانے کا۔ وہ دولوں ہاتھ

سینے پر ہائد ہدکر ہوئے۔ رقیہ بھی اٹھ کئیں جھے کسی بل چین نہیں آ رہا ہے موج موج كركه ميل نے ال مصوم كے ساتھ كتابرا كيا ہے۔ "وہ دونوں ہاتھ كود ميں ركھے سر جھكا كر

'' بیسب تهاری نے کا نوں اور دوسر اتبہاری متفی سوچ کی وجہ ہے رونما ہوا ہے مذہم ووسروں کی فضول أدريم عنى بالول بين أتبين اورتهاس مصوم کے ساتھ پراکرتیں۔

ملكم حمين تواس سے دل لگانا جاسے تھا خدانے مہمیں اس کے روپ میں بھی سے توازا تھا۔ وہ ہارے کھریس رحمت بن کر آئی تھی کر تم نے اس کے ساتھ براسلوک رکھا۔ '' میں شرمندہ ہوں وقار مجھے اپنی غلظی کا

احساس ہو کیا ہے یقین مانیں بداحساس مجھے غد سونے دے رہا ہے اور نہ ہی چین <u>لینے</u> دے رہا ہے۔' وہ ان کے ہاتھ براہا ہاتھ رکھ کر بولیس۔ وقارصا حب نے ان کا ہاتھ تھینتیا یا اور بولے۔ '' خدا کا هنگراوا کروانیمی ورنبیس ہوئی انجمی بھی توبہ کے در دازے کھلے ہیں تہمیں اپنی علطی کا احساس ہوایہ بی تمہاری اصلاح کی نشانی ہے اس کریم ذات نے جمہیں اور بھٹانے ہیں دیا بلکہ مہیں چیج راہ کی طرف. گامزن کرر ہاہے۔''

" میں ودعیہ نے مل کر اس سے معانی مانکنا جا ہتی ہوں و قارائیے تمام برےرو یوں کی۔'' '' ہاں ہاں ضرور میں عالی سے کہوں گا کہ وہ جلد چکرلگائے یا پھردونوں چلین سے ان سے ملنے ابتم آرام کروتمباری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ "وہ البيس بستر يرلناتے موئے بولے۔ ☆.....☆.....☆

ودعیہ کو بہاں آئے کے بعد پہلی بار آ زادی کا اجساس ہوا تھا۔ یہاں آ کر دہ اینے آپ کو آزاد چچی محسو*ن کر رہی تھی جو ایک طویل عرصہ پنجرے*۔ میں رہ کر آ زاد ہوا ہو۔ جو آ زادی کے بعد آ سان کی وسعتوں کو حجیونا حابتا ہے اور ایک نبی اڑان محرنا

اسے بیا کمر بہت پسندا یا کھرا چھے طریقے سے و يكوريث تفاييال برآنے كے بعداسے كوئى كام بحی بین کریار تا تھا عالی نے اسے تی ہے تھے کیا تھا كروه هرك كام كوماته يس لكائ كى -

محراسے فارغ رہنے کی کہاں عادت تھی سووہ ملكه تصلك كام خود كرتي تحل خاص كريجن ميں وہ ملازم کے ساتھ کھا تا وغیرہ ل کریا گھرخود بنائی تھی۔ یمال برحلقداحباب شار نے کے برابر تفارشتے

وارتو يهال تضبيس اور چونكه عالى اكيلا موتا تعاتو محله والول كے ساتھ تعلقات بھى ند تھے۔

عالی سیح جا تا اور شام تک اس کی دالیسی ہوگی اس ووران وه اینی تمرانی میں صفائی کراتی پھر کھانا وغیرہ کا انظام کرتی تھی۔

اور پھر مالی کے ساتھ مل کر لان کی کانٹ حپمانٹ ادریائی دغیرہ ڈلواتی تھی نگھرانگھرا ساگھر است بهت پیارالگیاتھا۔

یہ اس کا کمال تھا کہ اس کے آنے کے بعد گھر 24 کھنٹے صاف ہوتا تھا ہر چیز جبکتی ہو کی ملتی تھی ورنہ



پہلے ملازم بھی اتنی توجہ ہے کا م نہیں کرتے تھے اور عالی کوتو اس کی کوئی پر واہ نہیں تھی کہ گھر میں جھاڑ دبھی پھراہے بانہیں۔

اسے آج بہاں آئے ہوئے یا نجواں دن تھا۔
وہ مالی سے لان میں کام کرا کرا تدرآئی تھی۔اس نے
آج موسیے اور دات کی رائی کے سلم منگوا کراپنے
کرے کی کھڑکی کے سامنے لگوائے تھے تا کہان کی
خوشبوسے کمرہ معطر دہے اسے ان کی خوشبو بہت پہند
منگی اندر آ کر اس نے باتھ لیا اور پھر ملاز مہسے
جائے کا کہا اور لا ورنج میں آگئی۔
اس کا کہا ورلا ورنج میں آگئی۔

ہاہر کالی گھٹا تیں چھار ہی تھیں اس نے بروھ کر کھڑ گیاں کھول ویں گھڑی پر نظر دوڑائی اور مسکرا کر زلب کب بولی۔

وہ آئے والے ہوں گے۔ ' پھراس نے ملازمہ سے ال کے لیازمہ سے اللازمہ سے اللہ میں مراکا کے اللہ کا کہا اور خود کھڑ کی میں مراکا کے اللہ کے موسم سے لطف اندوز ہوئے گئی۔

شام وهل رای هی آسان پر کالی گذا و سکاران تھا اور آگئی آبکی خوندی ہوائیں ورختوں کے پتوں سے انگھیاں کر رہی تھیں پتوں کی سنستا ہمٹ فصامیں مرحر موسیقی سنارہی تھی وہ ماحول میں پر کی طرح غرق تھی جب عالی نے آ کراہے پیچے سے کو لیا۔ اس کی و بی چیچ نکل تی وہ اس کے سر پر تھوڑی

بی رود-'' کیا کررنی تھیں یہاں زوجہ محتر مد۔' وہ شوخ ہوکر بولا۔

یمال آنے کے بعد ودعیہ کوالیک ٹیا اور ہالکل الگ عالی لگا تھا۔

جوائے ٹوٹ کر جاہتا تھا اسے ہروفت پلکوں پر بٹھائے رہتا تھا۔

''عالی آپ نے جھے ڈرا دیا۔'' وہ ایک چیت اس کے سریر مارکو بولی۔

" مجھے یا و کرر ہیں تعیس تو اس کی کوئی ضرورت مہیں کیونکہ بندہ آپ کے پاس موجود ہے۔" دہ مسکر ا

سنرایا۔ ''میں آپ کو یا وئیس کر رہی تھی بلکہ موسم انجوائے کر رہی تھی۔'' وہ اسے چڑائے کے لیے بولی۔ ''احیما تی۔'' وہ بولا۔

'' ہاں بی۔' وہ بھی اس کے انداز میں بولی۔ اب آپ جلدی سے قرایش ہو جا تین میں آپ کا حائے پرانظار کروں گی۔' وہ اس کے مصارے نقل گر بولی۔

''جبیها آپ کہیں زوجہ عالی۔'' وہ تحوز اجرک کر بولا۔ ودعیہ مسکر ادی۔

رات کووہ کھر جیک کر سے میں آئی عالی

کھڑی کے پاس کھڑاتھاوہ اس کود کھے کرمسکر آیا۔
''اوھ ن آجا کر بہت سہانی ہوا چل رہی ہے۔'
وہ باہر دیکھ کر بولا ۔ ودھیہ اس کے ہمراہ جا کھڑی ہوئی
اور اس کی بازوں میں بازوڈال کر اس کے کندھے یہ
سر مکا کر ہوا کو محسول کرنے گئی اس نے اپنی آ تکھیں
بردکر لیل ہوا ہے۔ اس کے بال اہراکر بار باراس کے

چہرے پر آرہے تھے۔ عالی نے چہرے پر رقص کرتے اس کے بالوں کو ویکھا تو ایک عبسم اس کے چبرے پر بھر گیا اس نے ہاتھ بردھا کراس کے بال پیچے کیے۔

''آپ خوش تو ہیں زوجہ عالی۔'' ''موں بہت۔'' وہ بند آنکھوں سے بولی۔ پھر اٹھا کر بولی اور آپ آنکھوں میں خوبصورت مگر امیر منتھی

، بهت ن. '' بهون خوش نو بهون مکر مطمئن نهیں۔'' دوسنجید گی

دوشيزه 150)

سے پولا۔

''کیوں کیا ہواہے عالی وہ پریشان ہوگئ۔ وہ اسے لے کر بیڈیر آھیا اسے بٹھا کر پولا۔ ''میں مطمئن کیسے ہوسکتا ہوں ودعیہ جب میری

ماں بے چین ہو۔ '' کیوں کیا ہوا ہے سب خیریت تو ہے ناں ....؟''وہ گھراگئی۔

"موں!" ابوکا فون آیا تھا۔ وہ کہدہ ہے تھے کہ ای تم سے بہت شرمندہ ہیں وہ تم سے معافی مانگنا جاہیں ہیں اپنے تمام رویوں کی۔"

ووجی برجما کرس رہی تھی عالی نے بے قراری سے اس کا باتھ تھا ماہ

سن کا با دوعیہ میں جا متا ہوں کہ ای نے تبہارے ماجھ مجی بھی اچھا سلوک نہیں کیا پھر بھی تم انہیں معاف کر وہ تبہارا دل تو بہت وسیع ہے ناں۔'' ووعیہ نے سراٹھایا۔

'' عالی مجھے افسوس ہے کہ آپ جھے اب تک جان میں یائے۔'' وہ شجیدگی ہے بولی۔

''اگر جان پاتے تو بیٹ کی نہ کھے۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں مامی کے لیے ول میں کوئی کدوت رکھوں گی۔ میں نے تو انہوں اس ونت معاف کردیا تھا جب انہوں نے جھے گلے لگایا تھا۔'' عالی نے اس بوے ظرف کی لڑکی کوغور ہے دیکھا۔ جس نے اسے ساتھ ہوئے والی زیاد تیوں کو بھلانے میں ایک پل جمی نہیں لگایا تھا۔

'' مجھے فخر ہے ووعیہ کہ میں تنہارا شوہر ہوں۔تم جیسی مضبوط اور بلند کر دارلزگی کا۔'' وہ اس کے ماشھ پر پوسہ وے کر بولا۔

" ربی بات شاکلہ بھا بھی کی تو میراول نہیں مانیا کہان سے نفرت کروں خدا اان پر کتنا مہربان ہے اور اتنی بڑی فضیلت انہیں بخش رہاہے کہ وہ ایک نی

زیرگی کوجنم دینے جارئی تھی بے شک اپٹوں کا بیاران کا نفع ہر انسان چاہتا ہے انہوں نے بھی چاہا بس راستہ غلط افلتیار کیا۔وہ افسوں سے بولی۔ '' پھر بھی میرا ول نہیں مانتا کہ میں اس سے

پر می میرا ول دیں مانیا کہ میں اس سے نفرت کروں۔'' وہ ایک جذب سے بولی۔ دوروں نار سے میں

'' میں نے سب کو معاف کیا عالی آپ مواہ رہےگا۔'' وہ اس کے فراخ سینے پرسرٹکا کر بولی۔ '' میں مواہ ہوں ودعیہ۔'' عالی نے اے اپنی

بانهوں میں سمیٹ لیا۔ '' تم دافعی ایک عظیم لڑکی ہو ووعیہ بہت عظیم اور

م داسی ایک یم تری بودوعید بہت یم اور میں تہمیں پاکر دنیا کا امیر ترین شخص من کیا ہوں۔ "" ویسے ایک مات تو بتا کہ شرارت اس کی

آتکھوں میں انجری۔ ''موں'' ودعیہنے کہا۔ '' تمر فضلہ والانک کا

متم برفضيات والاينك كام كب تك كرف كا كفتى مور"

" كون ما كام؟ "اس فيمرا فعايا اور جران مو

کر پوچھا۔ دو مجھی ہے ہی والا ایک ٹی زیر کی کوجٹم ویے والا

وہ شورخ ہوا۔" ووعیہ کے چیزے پر حیا اکی لا کی بھر گئی۔ ''آپ بہت کرے ہیں عالی۔" وہ کن اکھیوں ہے اے ویکھتے ہوئے اس کے سینے پر مکا مار کر مکار ک

عالی کا جائدار قبقیہ بلند ہوا۔ اس نے وو بارہ اسے خود سے قریب کرلیا۔ ودعیہ نے اس کے سینے پر مرد کھ کرسکون سے آئیسیں موندلیں۔
اس کی زندگی اب کمل ہونے جارہی تھی اس کی خواہ شات بوری ہورہی تھیں۔خوشیوں نے اس کی زندگی ہورہی تھیں۔خوشیوں نے اس کی زندگی ہیں واتی ڈیرہ ڈال لیا تھا۔

☆.....(ځم شر).....☆

(دوشیزه 151)



ہم سکینڈ ایئر میں تھے جب سکینہ سے ہماری پہلی وفعہ ملا قات ہوئی تھی۔ وہ چھلیاں بیجے آتی تھی۔ہم بھی بھاراس سے چھلیاں لے لیا کرتے تھے۔ جواس کا باب باہرریزھی يربحونا كرتا تفاراس كى آئكھول ميں بؤى حسرت موتى تقى \_ پھرآ ہستہ آہستہ

'' آپ اپنی فرینڈ ز کا انتظار کر ٹی تھیں۔امہوں ن می آپ کا نظارتیں کیا۔ 'ما کشنے لوچھا توایک حوب صورت یا د میرے ول میں خوشی بن کرلیرا کئی اور مرت چرے پر باختیار سراہٹ بھیل کی "بان " من نے اس کے میں جا کر کیا۔ ''ایف اے تک تو اس ان کا انظار کرتی تھی مگر بی اے کے دو سالوں میں میں نے انہیں انظار كرداليا- "ان كا دوا تظار مجھے آج بھی مزہ دے رہا تفااوران کے انتظار کی کیفیت کا سوچ سوچ کر مجھے آج بھی ہلی آرای تھی۔

'' نیلی ٹا تھے برآیا کرتی تھی اور میناوین میں آتی تھی اور چونکہ میرا گھر کا لج سے نز دیک ہی تھا اس کے میں بریڈ کے حماب ہے لیٹ آیاکر ٹی تھی۔ نملی اور مینا دونوں مجھے ڈانٹی تھیں کہ جلدی آیا کرومگر میں ن بھی طے کیا ہوا تھا کہ آرام ہے بی آؤل گیا۔ اس سے میں کھل طور پران کھوں میں کھوچکی تھی۔ " وہ دونوں میرے آنے ہے پہلے جھی جاتی تھیں۔ بیمیرے کیے ایک سر اٹھی ان کی طرف ہے

عائشہ کے ایڈیشن کے لیے میں کالج آئی ہوئی تھی۔ ایڈ میٹن فارم جمع کروایا تھا اور اب واپسی کے ليديم كيف كے بال كورے فاطمه كا انظار كردے تھے جوائی فرینڈز کے ساتھ کینٹین تک کی ہوئی تھی۔وہ سکنڈ اليرين كاورعا كشهف فرسي ايريس واخله ليناتحا انظار کرنے کے خاتھ ساتھ میں عائشہ ہے اسینے کالج لائف کی ہا تیں بھی شیئر کررہی تھی۔ میں نے بی اے ای کالج سے کیا تھا ای لیے اروگرو کے نظارے بچھے ماضی میں تھید رہے تھے۔ " وه فوراه و مکھر ہی ہونا۔ " میں نے گراؤ تٹر میں ہے فوارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ '' يهال بيشكر مين اين فرينڈ ز كا انتظار كيا كرتي تھی۔اور وہ اس کے سامنے پھولوں کا تنج ہے نا وہ هاری پسندیده جگه موتی تھی اور ہم فری پیریڈ میں عموماً ادھر ہی یائے جاتے تھے۔'' میں نے چیٹم تصور میں ان کموں کود کیھتے ہوئے کہا۔ '' کتنی جلدی وقت گزر گها به'' عا ئشەيۇ ي دىچىيى سەمىرى باتىس ئىن رايكىي ـ





To be the state of the same

"كيامما .....كيا كهدر بهوآب "عائشة حیران نظروں سے مجھے ویکھتے ہوئے کہا تو میں پھر ماضى سے حال میں آئی۔

'' سچینیں ....' میں نے کہااور بچی کی طرف متوجه بهو تی۔

"بیٹانام کیاہے تمہارا؟"

"مرانام زينب ب باتى ..... آپ بھٹد لے لو۔' اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے بُرامید نظروں سے مجھے ویکھا۔

" ال بيناك يتى مول من المستماري ال

"ایان کانام سکینہ ہے باتی .... آپ تھے لوگ " سكيند ..... ميرے ذين ك ورسي ير يهم

ے انگ اور یا وآ ک نیکن ۔ جس ورت ہم کا کج میں پڑھتے تھے تو سکیندائی وفت سات آگھ برس کی تھی اور وہ اس طرح پلیٹ مِن جِعليال ره كرا عدر كالح مِن بيجية أياكر تي تحي-

كه اتن يزے كالح مين وهوندتى رموجمين اور میں..... خراماں خراماں جلتی ہوئی کرش ہال تک چہنچی۔ وہاں موجوولؤ کیوں سے نیکی اور مینا کے بارے میں پوچھتی بیسوچ کر کیمسی نے تو ان دونو ں کوکهیں و یکھاہی ہوگا۔

" وہ جو ایک لمی ی ہے اور ایک گوری ی ۔" كوئى ايك استفسار كرتى تومين سر بلاويق \_

'' ہاں ہاں.....وہی۔وہ جھےان کا پیتر نتا تھیں اور میں ایک مرشبہ پھر سیج سیج چلتی ان کے سروں پر جا پہنچی اوروہ سرپیٹ کررہ جاتیں۔''ہیں سال پرانے ان کمحوں سے تکلنے کومیر اول میں چاہ رہا تھا مر .....

" یا بی بھٹ لوگ ۔" ایک من من کرتی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ایک سائٹ آٹھ سبال کی چی عاکشہ کے سامنے پلیٹ ایل مجھ بھتے ہوئے سے کیٹے لیے کھڑی گئی۔ " لے لویاتی .... صرف وں رویے کی ہے۔" اس بچی کانفوش مجھے کھی جانے بچانے سے لگے۔ عائشه مديجي الجمي تك بوي تيس مولى-"يس نے پُرسُون نظروں ہے اس بی کی کی طرف و کیھتے

### Downloaded From Paksociety.com

میں ایک بار پھر ماضی میں تھو تھی۔ ہم سکینڈ ایئر میں تھے جب سکینہ سے جاری پہلی ونعه ملاقات مولَى هي وه چهليال پيچنه آتي تهي - جم بھی بھاراس ہے چھلیاں لے لیا کرتے تھے۔ جو اس کا باپ باہر ریر بھی پر بھویا کرتا تھا۔ اس کی آ تھوں میں بڑی حسرت ہوتی تھی۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ ہم نے اِس سے بات چیت شروع کر دی۔ اس کا نام و چرارا کروالوں کے بارے میں بات کر لی۔اس کی يبندنا ببندكا ذكر كرابا البيءي جهوتي جهوتي بالواسي اس نے بتایا کراہے راجے کا بہت شوق ہے۔ ہمارے آخری دو پیریڈ فری ہوتے تھے۔ نیکی نے اسے یر هانے کی آ فرکروی۔ بہلے تو وہ چکھائی = "ابامارے کا مجھے... پھر چھلیاں کون ہے گا۔ " چھلیاں تو تم چھٹی ہے کچھ پہلے کے کرآتی ہوائ ہے سلے آ کرین دلیا کرو۔ مملی نے اس کا ص بھی بتادیا۔ میلے تو وہ ڈرتی رہی۔ پھر مان گئے۔ الك ون خلى اين بينيج كيران قاعد الفالائي- الترجمي كرتے رہتے ،اے پڑھاتے بہت جلدی سکھنے گئی۔ ہم نتیوں کے گھر میں جو فالتو چزین مثلا جواری سیر کلب چوژیال، پنیس وغیره ہوتی تقیں وہ ہم سکینہ کے لیے لے آئے۔ نیلی بھی کھار اپنی بھینچوں ، بھابجوں کے چھوٹے ہوئے کیڑے بھی سکینداور ال کے بہن بھائیوں کے لیے لے آتی۔ان چیزوں کو یا کروہ بے ائتہا خوش ہوتی ۔اس نے ہم تینوں کا نام پری باجیاں ر کھ ویا تھا۔ایک پری باجی کمبی تھی لیعن کیے نیک، مینا موري پر چي با جي مي اوريس موتي پري با جي مي -الدے بی اے مل مونے تک اس نے اتنا لكمناير هناسيكه لياتفاكه وه جوز كرجيلي يزه ليتي تحيا-اینا نام اور دوسرے چھوٹے چھوٹے لفظ لکھ لیتی تھی

'' وہتمہاری مال ہے۔''میں نے یو جھا۔ "جي باجي .... آپ تھ شاكونا" " كمال ب سكينه ..... مين نے يو جھا تو وہ جيران ہوكر مجھے و تکھنے گئی۔ الى بابر بينى مولى بير- آب جائق بير امال کو۔''وہ بجس آمیز کیج بیں بولی۔ " السيامين جانتي مول است .....جا وَاسے بلا اچهاباجی .... آپ بھشتیں نوگ۔' " الله بيتن بين و و و مجه " ميل في يرس سے میں ثکال کراہے دیے ہوئے کہا۔ " اب جاؤجا كرسكينه كوبلا كرلاؤ-" پھر کھے ہی دئر بعد سکینہ میرے سامنے تھی۔ المراقى باجى آك في في بلايا-" يس كتنى بى دير استرويلتى راي مرخ وسفيد رنكت مي غربت ك سای کھل رہی تھی۔ روکھے بالون میں پہتر ہیں کتنے دنوں سے تعلی نہیں کی گئی تھی۔ یہی عورت اگر امیر اور پیسے والی ہوتی تو پرو مین کتنے ولوں کو اپنی تفوكروں پر رکھتی مگر اب تو لگتا تھا كه بيه وفت كي د منول .....! "ميں چونگي-" بال ..... سكين بيجانونو مجھ مين ..... تمهاري يرى باجى موں۔'' وري باجي ..... اس كي آنكھوں ميں شناسائي کی چک۔لیرائی۔ " بول شكرية من مجه يجان ليا" " میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں بری باجی۔" اس کے لیج میں اُن گنت حسرتوں کی ٹوئی کرچیوں ک آ واز تھی۔

اور حساب کتاب کر کیتی تھی ۔ بی اے کے بعد لا محالیہ جميس كالج كوخيرآ بادكهنا بي تفايه

مارے کالے کے آخری دن سکینہ بہت رو کی۔ دہ ہم سے بہت المج ہوئی تھی۔ مرہم کر بھی کیا سکتے تھے۔ ہمیں بیمی ہن تھا کہ مارے جانے کے بعد سكينه كويروهان كاجازت شاس كاباب دے كااور نداس نے حالات، ویسے بھی وہ اب کیارہ برس کی ہوگئی تھی اور وو تین سالول میں اس کی شادی ہوجانی تھی۔ایے بھی اس کے باپ نے اس کی پڑھائی پر بييدنكا كرمرباؤي كرناتفانا

د سکینہ تم خود تو نہیں پڑھ کئی گی مگرایے بچوں کو ضرور برز هانا می نیلی نے سکینہ کو تقبیحت کی تو وہ

وواحيها بالتي .....

چرہم سب اپنی اپنی راہوں پر ہو کیے۔ بی اے کے بعد نیلی مان شفت ہوئی شاوی کر کے۔ مینا کی شادي يمبي الحاشم مين بوتي ادرين بياه كررجيم يارخان چلی کی تسمت کے چکرنے مجھے خوب تھمایا۔رحیم یار خان کے بعد لا ہور چر کرا کی اور اب ابو بی کی وستھ - کے بعد میں نے مستقل بہیں بسیرا کرنے کا یان بٹالیا۔ فاطمہ نے میٹرک کرلیا تھا۔ سووہ ای کائے میں الدمك موكى جہال قدم قدم پر مرجے قدمول كے نشان ثبت تقعه ادراب عائشكا داخله بعي اي كالج مين كردانے كے ليے ميں اس كے ہمراہ آ أن محى جہال سكينه كى صورت مين ايك اورياد مجھے كيرے كورى تكى \_ " اور سناؤ سکینه ..... کهال هوتی موآیج کل-" انیس بیں سالوں کاسفر کھول میں طے کرے آگی تھی ہیں۔ ' ہم نے کہاں جاتا ہے بری باجی۔ ہاری زند كون كاسفرتو يبل من شروع موكر يبيل جم موجاتا

ہے۔" دہ بوے یاسیت بحرے کیج میں بولیا۔

میں نے سر جھٹک کراس کیچے کا تاثر فتم کرنے (دوشيزه 155)

"فير .... كتفيع إلى تهارك." " يا چ جيج هيل جي ..... دو لؤكيال ، تيمن لڑ کے '' دہ کھے لیے زک پھرکھانی دہیں سے شروع کی جہال ہے ہم علیحدہ ہوئے تھے۔

" أب سب ك جانے كے بعد مل بهت أواس ہوگئی تھی مرکبا کرتی ،جو کام قسمت بس لکھاتھا وہی کرتی رہی۔ سانی ہوئی تواناں نے گھر بٹھا دیا۔ زینب کے اہا کا رشتہ آیا تو امال ابانے بیاہ دیا۔ اب میرے منبے بھی وی کام کرتے ہیں جو میں اور میرے بہن بھائی کرتے تھے۔ بی رہے میری چھوٹی سی کہانی۔"سکیند ہوئی مُحون ہے مسکرانی " تم نے اینے بچول کو ہمی اسکول میں تیاں والا كورنمنث كالعليم تواب تقريباً مفت عي بي تم نے تو کہا تھا کہا ہے بچوں کو رد حاد کی۔

"امارے بول نے راس کا کرا ہے یا تی۔ جوثیم وہ میڑھنے پر لگا کیں گئے وہی قیم اگر کمائی کر لیس تو دو دفت کی رو کی تو آسانی ہے ل جائے گی۔ اُس کی اِس بات کا پیرے ایاس کوئی جواب ندتھا۔ "مرا کھریبال فریب تا ہے۔ جو ہے ین لوادر می می آجایا کرد میرے سے جوبن يراع كالتجارے ليے كرويا كرول كى " الل اس کے موالی کھے بھی نہ کہہ مکی اور نہ کہنے کے لیے میرے ياس پھھا۔

'' میرے دلیں کے بیرمزودر سیجے جانے کب بڑے ہوں گے۔ یا پھر شایدان پر بچین آتا ہی تہیں، ادر میرچھوٹے چھوٹے بیجے اپنے گھر کی ذمہ داریال اٹھانے کے لیے میدم بی بوے ہوجاتے ہیں۔ و کھے دل کے ساتھ بہی سب مجھ سوچی فاطمہ اور عا ئشہ کے ہمراہ میں تعربی طرف چل پڑی۔ ☆☆.....☆☆

READING

**Reagon** 





'' و کھے نوشی ہے ہے لڑکا! مرکاری ملازم ہے، جالیس بزارمہینہ کما تا ہے۔ دوجھوٹی بہنیں ہیں۔ ماں باپ کا اکلوتا کماؤ کے منہ ہے۔ باپ کی بڑی کیڑے کی دکان ہے۔شیر میں بہت بڑا اور خوبصورت کھر ہے مگراس کی ال غریب اڑ کی سے دشتہ مرف اس لیے کرنا جا ہتی ہے کہ .....

### ایک بلکی پھلکی تریجوآپ کو بہت پھے سوچنے پر مجبور کردے گ

ير ات من اوروه جراتا بهي تها ولا در ركشة جلاتا تها البي بروى الزكى ميله كو يا نجوين ياس كراوي تھی۔ باتی تو الف سے کھا تھی نہ جانتے تھے۔ی این جی رکتے کی کمالی ای کتی موتی ہے بیاتو آپ کو خوب پتا ہوگا۔ بس میٹی تان کرگز ار بور ہاتھا ہاتھ بٹانے کی غرض سے تینوں لڑکیاں بھی کارچونی کا كام كرتى تفيس مرسارادن آلكيس يحور كرروز كسورو يه بى كما ياتى تفيس منيول المركون ميس ميليه اي و راخوبصورت سي ما في دونو صرف عام ي شکل کی تقیس \_غریب کی لژ کیاں وہ ہی و جو ہات کی بنا پر دولت والے بیاہ کے جاتے ہیں یا تو تعلیم یافتہ ہوں یا پھر خدا نے حسن کی دولت سے نواز آ ہو میلیہ کے پاس بہت زیاوہ تو نہیں ممر دونوں بهنول کی نسبت حسن موجود تھا۔ میلہ کی زبان ..... خدا کی بناه ا امیر شهراین زبان دراز چهوکر یون کو ذہین کہتے ہیں جبکہ غریب شہر جن القابات سے نواز تے ہیں وہ یہاں لکھے ٹیس جا <u>سکتے</u> ۔ نوشی نے پچھلے دنوں ایک جانے والی عورت

سنطے مکان کا ما لک ولاور اور اس کی بیوی وشین عرف نوشی تقی \_ولا ورا ورنوشی کی تین بیٹیا*ل* اورائيك بينا تفارحب سابق بينيال يؤي اوربينا تینوں بہنوں سے چھوٹا تھا۔ غدا کی رجمت غریبوں کے بال بیٹیوں کی صورت برسی ہے، غریب بجول کے معالم میں خود تقیل ہو تے ہیں۔ چھوٹی جا ور و كيه كر بير سمينة نبيس بلكه اور بينار لين إي - خداك وی عقل کا استعال این معالمے میں منوع ہوتا

إس محلے میں یوں تو اور بھی مکان تھے مگر گہرا پيلا اور وهوپ ميل چمچا تا بديمكان نظر ميل جلدي آ جا تا تھا۔ ہاں تو بات ہور بي تھي دلا وركى \_ نوشی کی بردی بینی جیلہ جھلی شکیلہ اور چھوٹی تبحیلہ بیٹا عدنان عرف عدو غربت کی وجہ سے بیہ لوگ جمیله کاج شکیله کاش اور جیله کاس کھا گئے تصاب تنیول لڑکیال بالاتر تیب مختصر ناموں کے ساتھ مِیلہ میلہ اورجیلہ تھیں ۔عدنان تو تھاہی عدو بیاور بات ہے کہ محلے کے بیج اس عدو کدو کہد کر





ان کے نصیب اچھے کرے بٹی کا سکھ تو ہر مال عامتی ہے لڑ کا اتنا کما تا ہو کہ میری بچی فاتوں نہ

و چل توشی بسمہ اللہ کر لگے ہاتھ لڑ کے کی تصوریمی و کھے لے۔ 'بیائتے ہوئے فردوس نے اسيخ ساتھ لا ئي عمر وعمار کي زنبيل ميں ہاتھ ڈ الا۔ جب ہاتھ باہرآ یا تواس میں ایک بروا فوٹوالیم تھا۔ نوشی نے جلدی سے آواز دے کرعدوکوسوڈے کی بوتل کینے دوڑایا۔البم دیکھ کر نتیوں لڑ کیاں بھی فرووں کے قریب سرک آئیں ، ورندائتی دہرے میہ تماشا دور ہے ویکی رہی تھیں۔ فردوں نے اہم کھول کرایک تصویر سامنے کر دی۔ " و کھے لوشی میہ ہے لڑگا! سر کاری الازم ہے، چالیس ہزارمہید کما تا ہے۔ وو چھوٹی بہنس ہیں۔ ماں باپ کا اکلوتا کماؤ ہوت ہے۔ باپ کی بیزی

فردوس كوميله كرشة كسليلي بي كهافردوس محمر گھر پھیری لگا کر رہتے بیچی تھی۔ مہذب زبان میں بول کہہ کیھیے میرج بیورو چلائی تھی۔ ایک دن فرووس کی آمہ پیلیے مکان میں ہوئی۔ فرووں جھو لا ہاتھ میں لیے لوشی کوآ واز لگائی مکمر مين هنتي چلي آئي۔

" آجا آیا فردول! آبیته آج جارا خیال

"اراے ہاں بھی کام ہے آئی ہوں۔ تو نے ا بی لڑکی جیلہ کے رہنے کے لیے کہا تھا ای لیے آئی ہوں کے بہت کم لوگ ہیں جو غریبوں کے تھر رشتہ ڈالنے پر واضی ہوتے ہیں، ورندلڑ کا پال بیس کر جوان کرے تک کا معاوضدار کی والوں سے چیز کی صورت وصول کرتے ہیں۔ ''آ پااپی تو جیسے تیے رو پیپ کر گزرگی مرخدا

## Downloaded From Paksociety com

کیڑے کی دکان ہے۔شہر میں بہت بڑا اور خوبصورت کھرہے مراس کی مال غریب لاکی سے رشة صرف اس في كرنا جائتى ہے كه اس كا بیٹا اِس کی متھی میں رہے۔امیرلڑ کی تو لڑ کا لے اڑے کی۔ حیدرآ بادی لوگ ہیں۔ جیلہ کو کہو چوڑی دار یا جامدادر فراک پہن کر سامنے آئے اور ماتھ ماتھے تک لے جاکر سلام کرے۔ چھوکرے کی مال خوبصورت اور تمیز دا ربہو جا ہتی ہے۔ ذرا بدتمیزی نہ ہو۔ بڑے رکھ رکھاؤ والے لوك بين تم سبان سے تميزے پيش أ نا وهي مجھے دن بتادے انہیں کون سے دن لے كرا دُن- 'نوشى سوچ ميں ير كئى-ور آئ منگل ہے ہوں کرسٹیجر کے روز لے آ .... کیول ری از کیول مینجر تھیک ہے تال ۔.. جیلہ چیکے ' ہاں امال تھیک ہے'' فرووں الربيس كوهوركرد مكوا ر و مور رو یا این می سامنے صرف جمیلہ کو بھیجو ہاتی

روكواندر عى ركيو-و میک ہے آیا حسائم محورہ دد کی ویبانی موگا آخرکوتم میری آیا ہو۔ تمہاری اجازت کے بغير كهدند موكار" لوشي في فردوس ومسكالكايا-فردوس نے مسكراتے ہوئے تو تو الم اپني زميل ميں دا پس ڈالا، چندياير برقعه رکھااور بيرجا

☆....☆....☆ لوشی نے ولاورکورشتے ہے مطابق آ گاہ کیا۔ '' دلاور حيررآ باوي لوگ بين - جميل ان کے سامنے اُن ہی جیسا بنتا ہوگا۔'' " انے حدر آبادی ہول تو ہول اب کیا اُن کی وجہ ہے ہم اینا اصل بھول جائیں۔ دیکھے لیے لوثى ايبانه ہو كە كۆ اچلا ئېس كى چال ادرا بنى چال

کھی بھول گیا۔'' ولا ورنے اپنا قلسفہ پیش کیا۔ لونٹی نے بھی اپنی عقلندی جماڑی۔ ' <sup>د</sup> جبيها دليں وبيانجيس \_ دلادر کيوں خود کو

پر تدول سے ملاتا ہے اور برندہ بھی کوا۔'' اِس بات بردلا در کے ماتھے بریل آ محے و حیب کر جا لوشی ستیجر کی سنیجر کو دیممی جائے کی۔ ابھی سے رکھے کی طرح محصر محصر محت کر ولاور کے ماتھے مربل و مکھ کرلوشی نے بھی خاموش

. ہونے میں عافیت جاتی۔ برابر کے کھر سے سفید چینی کا سیٹ منکوالیا حمیا فراک یا جامہ میلہ نے اپنی سیلی عینی سے لے لیا۔ صوفه كمرين موجودتفا البينة ميزاور قالين أكيله اين سہلی ہے لے آئی۔ سال ای طرب العدیا تا تک چلتی تھی۔ بچیوں کے جب رشتے آئے تھے محلے دارای طرح تعاون کرتے تھے کیونکہ بیٹیاں کو ساجي ہوتی ہيں۔ گھر کی دھلائی سفائی شرور

مولئ \_اليك ايك چزچكا دى تئ سنيرى دويهري ناشتے کا سامان منکوالیا گیا۔ بس سموے رہے منقروه ولا ورنے کہا کر ما کرم لا دول گا۔ولا وراور لوشی نہا دھوکر نیار ہو گئے۔ عدو کئے جعہ کے روز معدے باہرے جوعطر خریدا تھا وہ ممی لگالیا۔ لوشي كوجوخوشبوآ في توغدوكا كان بكر كرمروز ديا-

'' بدبخت تو نے نئے کیڑوں پر اگریتی

رکڑی۔"عدد کان چھڑداتے ہوئے بولا۔ ''نہیں اماں می<sup>عظر ہے</sup>۔'' اس طرح غریب کی جان بخشی ہوئی۔ مِیلہ نے گفس کفس کرخوشبو واليے صابن سے منہ دحولیا اور منہ دحوستے ہوستے اشتهار بھی منگناتی رہی۔

' جی ہاں وہی صابن جس سے قلمشارر بما منه وحولی ہے۔ " مسئلہ بنا چوڑی دار یا جامہ ..... خدا کی پناہ بیسارتی کا استرکیے پہنا جائے گا۔ میات

چڑھائے تہیں چڑھ رہا۔ کائی جدوجہد کے بعد ....ملد نے سیلہ کوآ واز لگائی۔

'' رکیله إدهراً مجھے نتا بینشیطان کی آنت كيسے بينتے إين؟ "ركيله نے بالاستك كي تھيلى وسيتے

'' پہلے بیہ پین مجر یا جامہ.....خدا خدا کر کے بیہ مرحلہ طے ہوا بیلہ آئینے کے آئے کھڑی ہوئی۔ آ تھوں میں سرمدوالا سامنے کے بال بف کی شکل میں اُٹھا کر باعد سے اور چھیے کے بالوں کی چوٹی كونده لى وويندس بدليا ادر بابرآ كي ميله كود يك كرادش في ماشا والله كها مركم بخت عدوهي عي كرك منے لگا میلنہ نے کورتے ہوئے او جھا۔

" كول بنس ربائي-"عدون اللي روكة

ودا یا تو یا کتانی قلموں کی میروش لگ رہی ہے۔جس کا ڈانس امجی شروع ہونے ہی والا ہے اور یہ رک کی شکل کے بال کیوں باعدھ لیے۔ میلہ نے عدو کی کر پر ایک دھمو کا جڑ دیا المى ۋو بۇ دۇك كى -

سب کھ تیار تھا توشی نے کیلے اور جلد کو بدایت دی۔

د منم دونوں اعد ہی رہنا خبردار جو کمرے سے باہر لکی تو۔عدو تو بھی بہنوں کے ساتھ کرے میں ہی بیٹھا رہیو۔ خاموش رہنا، وهما چوکڑی نیہ محانا۔ میلہ تُو اغدر سے ٹرے میں ناشناسجا کران كے مامنے لانا اورسليقے سے باتھ ماستے تك كے چا کرسلام کرنا اور ہاں نظر تیجی رکھیو۔''جیلہ بدک

'' ندامان میں ٹرے درے لے کر تبین جاؤں کی ٹرے سجا کرتہ بھی میری کہانی کی رائٹرنہیں لائی و تیویں کیوں لاؤں اور اگریش ٹرے پکڑوں کی تو

ماتے تک ماتھ لیجا کرسلام کیے کروں گی۔ ٹرے بیطروا مھائے گا اور میں اس کے ساتھ آؤں گی۔ آخر بيرام خوركس ون كام آئے گا- "نوش وكى م سوچے ہوئے راضی ہوگئا۔

فیک یا چ بج پلے مکان کے دروازے کے آ مے سر کی کار آ کر زکی فیری عدد نے خردی رشتے والے آھے۔ میول الرکیاں اعدر کمرے میں بھاکیس ولاورجى ان كے ساتھ بھا كا نوشى چينى \_

'' ارے عدو کے اہاتم کہاں دوڑے جارہے ہو۔ جاؤمہمانوں کواغد لے کرآ ڈے کو دلاور ہاہر ممیا\_مہمان اعدآ کئے۔ساڑی باعدہے ویلی تیلی نک چڑی ی خاتون ایک فیشن میں ڈو کی چھوکری اورایک پیشٹ شرٹ میں تھیا مردسب صوبے پر بین گئے۔ ولاور سموے کے کرا میار نوشی نے

تغارف كرايا-المنيير عشوم ولاوريل-"مردي ولاور نے ہاتھ ملائا۔ خاتون کو یا ہو میں۔

"بيمرا بنا ہے۔ ای كرشتے كے سلسلے يس آئي بول-" ويحيدي فردون آيا ما الله الني الني "ارے لوشی جیلہ کو نکا۔" لوشی نے جیلہ کو الحرام بالے موے آوازوی صرور ے لے آ کے آگے جیلدان کے پیھے بیھے، جیلہ نے س کے مامنے آ کربری تمیزے ماتھے پر ہاتھ لے جا کرسلام کیا۔ اتھ ابھی ماتھے سے بیچ بھی نہ آیا تھا کہ میدم میلہ نے زور کی چھینک ماری ساراتھوک اُڑ کے خاتون کے منہ یہ، غاتون جلدی سے تشو پہیر سے منہ صاف کرنے . لَنيس فردوس إياكا ما تفا تفنك ميامهما نوس في جیسے تیسے جائے زہر مارکی اور کاریس بیڑھ گئے۔ فرووس آیا بھی ہے کہتے ہوئے چلی کئیں بڑی بد تہذیبی ہوگئی۔نوشی نے میلہ کوخوب کٹا ڑا چھے دیر

(دوشيزه 159

وحرا خریدرے تھے۔ دوسوروے سے برے کا م کوشت کون چھوڑ تا ہے۔ میں بھی جا رسورو پے کا دوسير كوشت لايا بول-" بردی لی نے ابکائی لی داش روم کا پوچھ کراندر مس کئیں۔ حلق میں انگی ڈال کر گڑاہی باہر تکالی۔ عدو اور میلدمن بی من مسکرانے کھے۔

خاتون نے باہرآ كرمعذرت كى۔ " میری طبیعت کھ تھیک جیں ہے۔ اب اجازت دیجے۔"

ان کے جاتے ہی نوش نے عدو کا کان مکر لیا۔ '' کیوں رے مردود! کیا بکوا*س کرر* ہاتھا۔'' " چھوڑو امال بکواس شہرتا تو کرائی سے باتھەدھوبىيھتا-''

ا گلے ون فردوس آیا انکار کے ساتھ ایک دوس بے چھوکرے کی تصویر اٹھالائیں۔ سلہ نوشی

ے میلے بول اٹھی۔ وو خالہ فر دوس اب شمن شہر کے لوگ ہیں اور کیا کھا میں گئے؟ " کیوں میرے چھنے ہوگئی ہو نسی اور چھوکری کی شاوی کرواؤ اگر اب کوئی رشته آ ماتو جوتے کھلا کا کی۔''

- فردوس كالول أو باتحد لكات جلى كل- مبله نے تو تی کو کہا۔

د امال میری قلر چیوژد نه باقی دو مینی رہینے ڈھونڈ و<u>ہے بھے بیا ہے</u> والاتو جلد آنے والا ہے۔ اب مال کو کیا بتاتی کہ مینی کے بھائی سجاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہری لال رئیمی چوڑیاں بہنا دی بیں اور جیلہ اس کے ساتھ رہتم کی ڈور میں بندھ

س رہے ہیں آپ لوگ اب پیلے مکان والی جيله كارشتە كوكى نەلائے۔ 

کے لیے چھینک یہ قابوٹیس رکھ سکتی تھی۔ پچھ دیر تو میلہ نوشی کی ڈانٹ ننتی رہی پھر چیخ پڑی۔ "إن كوكهنا اين تھوكرے كى شادى بھركى

مورت ہے کرویں زغرہ لڑی تو جھینے گی بھی اور کھانے گی بھی۔"

ا کلے روز فردوس آیا کی پھر آمہ ہوئی۔اس مرتدر شتے والے ایک اکھنو کی لیملی سے تھے۔دن وہی سنیج کا مگر وفت رات آٹھ بچے کا تھا کیونکہ موصوفہ بکرے کی کڑا ہی کھانا جا ہتی تھیں۔وہ بھی ار کی کے ہاتھ کی۔ اگر کھانا مزیدار مواتورشتہ ہا۔ مرے کا گوشت دوسیر آیا۔ میلہ نے بردی محنت سے کڑاہی بنائی۔ کڑاہی کی خوشبو بورے محلے میں پھیل کئی عدولو با قاعدہ ملی کی طرح خبلنے لگا كه كب موقع م اوركب وه دو جار بونيان ئے۔ میلہ نے عدولوسلی دی۔ دو مہمان ساراتھوڑی کھا جا کیں سے۔ بیچ گا عدم اڑائے میلہ نے عدوکوسلی دی۔

و بم يكن الوائس ك\_"

ممان تفیک آتھ بح وارد ہوئے کھانا لگایا حمياكل دوافراد ته يزي في أوران كابينا ساته ين فردوس آيا .... کھانا شردع موايدي لي نے نوالەمنەمىن ۋالاچبايا، ئۇلا

" واه بھی داہ بہتو برا لذیذ کھانا ہے فردوس آیانے بھی کھانے بر ہاتھ صاف کرنا شروع كيا مجهد دريس عي سالن دوباره متكوايا كيا-عدوتو تلملا حميا\_

""ميله آيا بينديد بيوساري كزاي حيث كر جائیں مے۔ میں کھے کرنا ہوں۔ "عدومہمانوں کے چے جا کر بیٹھ کیا اور کو یا ہوا۔

" مارے بچھلے علاقے میں برسوں جھایہ بڑا ہے۔ کمخت ناجانے کتنے عرصے سے کوں کی المان تاركر براكه كري رب تصادرلوك دحرا



### رحمن ارجم اسراس کر

"من جانا مون آپ بہت برت موسی کریٹے کھر فیلے مارے لیے کتے بہتر اور مناسب بیں۔اس کافیملی آنے والا وقت کرتا ہے۔ بہااوقات ہم نعم ق کواٹی نیکول کا انعام بھتے ہیں۔اور معیبتوں کو گٹاموں کی سزا۔۔۔۔۔اس دنیا میں جزا بہت کم کمتی ہے۔اوراس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ لعت شکر کا احتمان ہوتی ہے۔معیبت کا امتحان مبر موتا ہے۔ میدات

### زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی نسوں گری ،ایمان افروز ناول کا چمبیسواں صد

کیوں ہوں؟ یہ ساری کیاں اور خامیاں میرے اندر ہی کیوں ہیں؟' وہ روتا تھا تو سارہ کا دل جیسے کند چیری ہے چیرنے لگتا۔اس کی آ واز کی ملک ان کی شہرگ میں خنجر آتارے جاتی۔ مگروہ رونے ہے جیپ نہ ہوتا۔ان کا ہاتھ کیڑ کیڑ کر

بورتا ہے۔ نماز پڑھتی ہیں، ہر وقت دعا ئیں انگی ہیں۔ کیا ملا آپ کومی .....؟ ایک جھے تک تو انگی ہیں۔ کیا ملا آپ کومی .....؟ ایک جھے تک تو انگیس ..... ویکھیں امیری انگیس ..... ویکھیں امیری انگیس ..... ویکھیں امیری انگیس ..... ویکھیں امیری ہے۔ بسی ہوتی تھی تب اس کے چبرے پر آ تکھوں میں کہ جی کئے چلا جا تا۔ ان ونوں وہ پندرہ سال کا تھا۔ ایک نو خیز لڑکا ..... اپنی عمر کے حساب ہے اس کا قد ساڑھے پانچ پونے چوف حساب ہو چکا تھا۔ مگر وہ کھڑا ہونے ہے قاصر تھا۔ جب ہو چکا تھا۔ مگر وہ کھڑا ہونے اپنی صورت ویکھی تر کئے میں مہلی بار اس نے اپنی صورت ویکھی تھی۔ خودا ہے آپ کود کھر کئے کہ کئے کہ ماہونے لگا۔ تھی۔ خودا ہے آپ کود کھر کئے کہ کئے کہ ساہونے لگا۔ تھی۔ خودا ہے آپ کود کھر کئے کھی ساہونے لگا۔

او کے پینڈے لیماں نے راہوال عشق

ورد جگر کے تخت سزوال عشق دیال او کھے پینیڈے لہمیاں نے راہوال عشق دیاں

میوزک مدهر سروں بیس گونجنا تھا گواور پٹھانے خاں کی آ واز کاسوز ہر لھندول مسلماً در دبین اضافہ کرتا جار ہاتھا۔اس کی آتھوں بیس آت نمی نہیں خون اتر رہاتھا۔

دل کاخون ارمانوں کا شدر پر

خوابول کا

وہ چھوٹا بچے نہیں تھا۔ بھر پورمضبوط جوان مرد تھا۔ گرآئ جاس کا دل ویسے ہی رونے کو چاہنے لگا جیسے وہ علاج کے دوران ذرا ساامپر دکرنے کے بعدرور دکر بھیلیاں پٹختا کرتا اور چلایا کرتا تھا۔ بعدرور دکر بھیلیاں پٹختا کرتا اور چلایا کرتا تھا۔





سے نواز اے۔ آپ تو اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ کرون سیدھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ بات نہیں کر سکتے تھے۔ اب دیکھیں ، اب تو اللہ نے احسانِ عظیم کیا۔ نوازشیں کر ڈالیں کہ اتنی معذوریال دور ہوئئیں۔ آپ اب سوچ سکتے بیں۔ تو اچھا کیوں نہ سوچیں۔ سمجھ سکتے ہیں تو بہتری کو مجھیں، بات کر کتے ہیں تو اچھا کلمہ كبيل - باتھ ملا سكتے ہيں تو بہتر عمل سر انجام دیں ، تا کہ تشکر اوا ہوسکے۔ اگر ٹانگوں کا معاملہ ہے تو مایوی کی کیا ہات .... جہاں اللہ نے اتنا کرم فرمایا اتفارهم کیا وہاں اس کی کو پورا کرنے میں بھی اس کے کھر میں کوئی در نہیں۔ بس آب حوصلہ ر کھو۔ بھی ہمست نہ ہارو۔ یہ بابت و بن میں رکتے ہوئے کہ بیاری جسم کو مارتی ہے مگرانسان بین مرتا اور مالوی روزج کو مار دیتی ہے۔ جمعی انسان مردون سے بدار زندی کرارا ہے۔میری بات سمجھ رہے ہو؟ ' اور اسے پاکیل کس حد تک بھے آئی تھی۔ لیکن وہ خاموش ضرور ہوگیا تھا۔ یہ خاموشی مبرتھی یاری و ملال کی اختیار جا ہے جبر کی ایک کیفیت .... اندر بی اندر گفتا اور کرهنا .... اس فرق كوكي نهيس جافيا تقا\_ والعي بركز راتا ون اسے مزید امیرووکر جاتا۔ اس کے بازوڈل اور گرون کی ممزور ی فتم جور بی تھی ۔اور بالآ خواس کا بورا اوبر کا وھڑ کھٹنول کے اوپر تک بوری طرح توانا اورصحت مند ہو گیا تھا۔لیکن گھٹوں سے بنچے ٹائنیں موجود ہونے کے باوجو داینا الگ ہے کوئی ا حساس تبیس رکھتی تھیں ۔ارسل کولگتا ان میں جان بھی شاید نہیں ہے۔جس روز ڈاکٹر نے اس کی ٹاتکوں کے اس جھے کی طرف ہے ممل جواب دیا وہ سب سے حصیب کر بہت رویا تھا اتنا کہ اس کی ہچکیاں بندھ کئی تھیں۔اس کریپہ و زاری کی رب

مبہوت رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے
حسین چیرے دیکھے تھے۔ اپنے باپ کو، ہارون
امرارکواور پھرعبدالغنی کو بھی ....۔ کیکن اپنے آپ کو
د کیکے کروہ ان سب کے حسن و جمال کو بھول گیا۔ بیہ
فٹر کانہیں خوشی کا بھی نہیں او بہت کا ملال کا بے بناہ
درنج کا احساس تھا۔ اس کے اندر کی دنیا تہدو بالا
ہوکررہ کی تھی۔ تب پہلی بارا سے ھیکوہ کرنا آ یا تھا۔
تب بہلی بارا پی محروی پروہ ایسے پھوٹ پھوٹ کر
دویا تھا ایسے کہ سارہ اورسامہ کے لیے اسے
سنمالنا بھی مشکل ہوگیا۔

'' کیوں اللہ نے اتنا حسین چیرہ دیا مجھے۔۔۔۔؟ اگر باتی جسم کو ادھورا چیوڑ ویتا تھا تو۔۔۔۔۔ آج مجھے بتا چلا ہے۔ لوگوں کی نظریں ترحمانہ کیوں ہوتی ہیں۔

وحشت روگ کے عالم میں بالکل پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنا خودا پنے ہی گالوں پر طمانے کے مارتا ہوا ارکل احمد سارہ کی ساری ہستیں اس مجروہ ہوئے والا کے مسار شدہ کی اس ماری کی اس ماری و گستا خانہ اعماز پر خوف و تفکر کے مسار میں گھرتی ہی کی اس سے خوف آیا تھا۔ جانتی تھیں شکر نعمت کو پر ماتا ہا تا ہے تو تاشکری سراسر گھائے کا سودا ہے۔ مگر اس ہے تو تاشکری سراسر گھائے کا سودا ہے۔ مگر اس جذباتی تا وان اور کے کو کیسے سمجھائیں جو ہر بال ان جذباتی تا وان اور کے کو کیسے سمجھائیں جو ہر بال ان کے ہاتھوں سے خشک ریت کی یا نند پھسلا جاتا ہا تا ہا۔ اسامہ بھی اسے سنجالے بہلاتے ہارنے ہارنے گھا۔ اسامہ بھی اسے سنجالے بہلاتے ہارنے

'' ارسل احد ..... میرے بیٹے! میری جان! ایسے نہ سوچو۔فضل کی جانب نگاہ کرو۔مقام شکر ہے کدرب تعالیٰ نے آپ کو اس قدرصحت بانی





کے بعد گواہ بننے واٹی سارہ تھی۔اس کی مال ..... اس کی دمساز

اس کی ہمراز ....جس نے مال کے مرتبے کا صحیح حق اوا کیا تھا۔ آئیں اس کے ول کا حال جیسے الہام ہوجایا کرتا تھا۔ کھی خود سے دکھ کہنے کی ضرورت ہی چیش ندآئی تھی ارسل کو .....

ارسل عاموش رہا تھا۔ پھے نہ بولا۔ نظریں کتر اتے دوسری جانب ویکھا رہا۔ جب سارہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا، مسکرانے لگیں۔

سرائے ہیں۔ اُدھر نہیں میرے میٹے إدھر دیکھو، یقین کرلو اپنی مال کی کبی بات کا .....تم ٹھیک ہوئے۔ بالکل ٹھیک ....میرادعدہ ہے تم سے .....' انہوں نے الیمی امید تھائی تھی کہ وہ پُرسکون انہوں نے الیمی امید تھائی تھی کہ وہ پُرسکون

انہوں نے الی امید تھا تی کہ وہ پُرسکون ہوئے ہوئے بغیر ندر ہا۔ مرکز رہے ماہ وسال اس سکون

کو پھر افسردگی ہے چینی اور مایوی میں ڈھالتے چلے محمئے تنھے۔ وہ مکمل طور پرصحت یاب ہوکر بھی معذوری کالیبل اپنے او پرسے اتار نے میں شخت ناکا مرہا تھا۔اس پراک ادر ستم مید کدامن کی محبت اس کی جاہت کی خواہش اور پھر احساس زیاں احساس فکست .....

وه جب ہے لوٹا تھا۔ جیسے لمحہ لمحہ مرر ہا تھا۔ بل مل کھانا جا تا تھا۔

'' وہ ان کے بکارنے سے مجی قبل انہیں دیکھ چکا تھا۔ پچھ کیے بغیر گہرا سانس مجر تاسر جھکا گیا۔

رومین جانتا ہوں آپ بہت ہرت ہو۔ ہو۔ ہمر بیٹے کچھ فیصلے ہمارے لیے کتنے بہتر ادر مناسب ہیں۔ اس کا فیصلہ آنے دالا دفت کرتا ہے۔ بسا ادر مصیبتوں کو گنا ہوں کی سزا۔۔۔۔۔اس دنیا ہیں جزا ادر مصیبتوں کو گنا ہوں کی سزا۔۔۔۔۔اس دنیا ہیں جزا بہت کم ملتی ہے۔ اور اس میں بھی امتحان ہوتا بہت کم ملتی ہے۔ اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہمان معرب ہوتا ہے۔ یہ دفت جتنا بھی کڑا ہوگر خوصلہ بین ہارتا بی انسانیت کی اصل معراج ہے۔ خوصلہ بین ہارتا بی انسانیت کی اصل معراج ہے۔ رہا تھا۔اسامہ کو لگا کسی خونی بلائے اپنا نو کیلا پنجہ مار کر ان کا دل سینے سے نوچ کر جلتے توتے پر کھینگ ویا ہے۔ ایسی ہی اذبہ تا شکار ہوتے تڑپ اٹھے تھے دہ۔

ان كالهجه ناصحانه تقاله وهم تقاء قابل كرتا موا تقالة مكروه وكيسنتا توي تجهتا بعلى -

'' بھے تو یقین تہیں آتا ہیا۔۔۔۔! وہ میرے ساتھ ایسا بھی کرسکتی ہے۔ وہ مہت سوف تھی۔ بہت کیرفل سے کیرے مہت کیر کے الکل ماما کی طرح حساس اور محبت ہے تین آنے والی۔۔۔۔ بین نے ہمیشہ عورت کورم ہی سمجھا تھا۔ موم کی طرح ۔۔۔۔ مگراب یا چلا کہ عورت موم ہے یا چھراس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ وہ جہلاتی ہے کہ کی تھرڈ پرین کواسے موم یا چھر سمجھنے کا بھی حق حاصل نہیں۔ وہ اگر موم یا چھر سمجھنے کا بھی حق حاصل نہیں۔ وہ اگر حاس خود کی سمت مرتی رہے۔ جا تھی اگر کی شخص جا ہے تو کوئی محص

ہرت کے حالات میں صبر قاعت رب کی رضا کا باعث تھہرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا اسٹرانگ مین ہو۔اے اپنی ذات پر بہت ضبط بہت کنٹرول حاصل ہو۔ وہ بھی ٹوٹ کے نہ بکھرے اوراسٹرانگ بننا ہرگز بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ صلاحیت تو بے جان چیزوں میں بھی قدرت نے رکھی ہے۔ بھی پانی میں گرے تیل میں بھی کے قدرت نے رکھی ہے۔ بھی پانی میں گرے تیل بکھرتا ہے۔ اگر پانی چل پڑے تو وہ بھی بھی اپنی میں گرے تیل بکھرتا ہے۔ اگر پانی چل پڑے تو وہ بھی بھی اپنی شاخت ہے۔ کیدلا ہو یا میں کھوتا۔ ہمیش پانی چل پڑے تیرتار ہتا ہے۔ میں صاف سے تیل کا وہ قطرہ بھی بھی اپنی شاخت سے اپنی کو اپنی سا کی شاخت بیل کو اپنی کی ساتھ چلا جا ہتا ہوں آپ بھی تیل کی سطح پر تیرتار ہتا ہے۔ میں مانگ میں میں جا ہتا ہوں آپ بھی تیل کے ایسے قطرے کی مانگ میں جا ہتا ہوں آپ بھی تیل کے ایسے قطرے کی مانگ جا ہی جا ہتا ہوں آپ بھی تیل کے ایسے قطرے کی مانگ حیات ہوگی نہ کھوں ۔ میں میں کرنا جا ہے۔ میں میں کرنا ہو گا ہی معمومیت ساوگی دیکھی اور میں میں کرنا ہو گا ہی معمومیت ساوگی دیکھی اور میں کہنا کی معمومیت ساوگی دیکھی اور میں کہنا کو ایسے کی معمومیت ساوگی دیکھی اور میں کرنا ہو گا ہی کو کھوں کے کھوں کے کہنا کہنا کہ کرنا ہو گا کہ کھوں کے کہنا کی معمومیت ساوگی دیکھی اور کسٹر کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہنا کی کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے

ارسل اجمد نے نگاہ اٹھا کرآ نسودں سے چھلکی غضب کی سر خیاں اور دلکشی سمیے آئیس ان کے چہرے پر جما تیں تو بے ساختہ وے باختیار سسکنے لگا۔ ایسے کو یا مبرتمام ہوا ہو۔ جسے سرید ضبط کا

" مر پاپا....! اس نے بھے ممرا دیا۔

الانکہ مجھ سے محبت کی دعوے دارتھی۔ وہ جانتی

ممالانکہ مجھ سے محبت کی دعوے دارتھی۔ وہ جانتی

ہمی تھی ۔ میں نے بھی کسی سے پہلے ہیں مانگا۔ بھی

ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ جانتی تھی پاپا!ارسل بہت اُنا

مرست ہے۔ پھر بھی مانگئے آیا ہے تو کیسا
مربورہ مربا ہوگا۔ مربیا اس نے نیس سوچا پہلی بار

مانگئے پراُنا کو قربان کرنے کے باوجود دھتکارا میا

ہوں ۔ خالی لوٹا ہوں ۔ دکھ کسے کم ہو بیا .....!"

چھیا ہے وہ اتنا بڑا نوجوان لمیا تر نگا متومند مردرو

(دو شيزه 166)

بھاری بن کر بھی اس کی نگاہِ النفات کو نہیں ماسکتا۔''

اس کی سرخ ہوتی آتھوں میں آسو ہوند مجل رہے تھے۔اسامہ نے ہاتھ بڑھا کراس کے بال محت سے سنوارے۔

مبت سے سنوار ہے۔

الکمی نے بہت خوب کہا ہے بینے! اگر اللہ

کے جے اور حق کی مبت کسی بندے کے حوالے

آری گا۔ اپنے آپ کو مضبوط بنالو۔ اس کے سوا

کو کی چارہ کا رئیس ۔ اللہ ہے آس لگا و اس کے سوا

لگالو بینے ۔ اللہ ہے آس لگا و اس مے ۔ اس کے اس لگا و اس سے لو

لیے بھی کہ جماد ہے عمل کی اوسط عمر ہماری اوسط عمر اس کے اس کے ۔ اس بہت مہر ہان ہے۔

پیت تھوڑ ہے پر راضی ہوجاتا ہے۔ والی کے بہت تھوڑ ہے پر راضی ہوجاتا ہے۔ والی کے کہ اور کے اس کے ۔ اللہ بہت مہر ہان ہے۔

ورائی کا جرائے وال و کھتا ہے۔ اور جمولیاں بھر کے اس کو اتنا ہی کے بین میں اور اتنا کی اور کے اس کے ۔ اور جمولیاں بھر کے اور کی کا نتا نہ لگ جائے۔ وہ اتنا بی کھا کے کہیں کھوکر نہ کھا کے کہیں کھوکر نہ کھا کے کہیں کو گوکر کے کہیں کھوکر نہ کھا کے کہیں کو گوکی کا نتا نہ لگ جائے۔ وہ اتنا بی میریان ورجیم ہے۔ ''

وہ اسے دیکھ رہے تھے ان آسکھول میں تا تھول میں تا تھول میں تا تیدی خوا مش تھی۔ وہ بھی ان نظر دن کو بھتا تھا۔ ان کی محبت سے آسماہ تھا۔ جسی دل رکھنے کو مسکرایا۔اسامہ بھی قدرے پُرسکون نظر آئے۔

وہ سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹے تھے۔ کمرے میں بالکل خاموثی ..... سناٹا ایبا تھا جو روح میں اترے ۔ وحشت الی تنی جو جان لیوا ٹابت ہور بی تھی۔سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے تھے۔عبداللہ کے ہونٹ باہم بھنچے ہوئے اور آ تھے س سرخ ترتھیں۔ وہ باری باری سب

مر استی می ساوی پر راضی اس کی شادی پر راضی اسی می شادی پر راضی اسی می شاد و بیان اس کی شادی پر راضی اسی می شاد و بیا تھا۔ وہ بھی مخالف تھیں کہ واضح اشار ہ فنی کا بی تھا۔ مال تھیں، ہرگز بھی اپنی بیٹی کی بر با دی یا پھر دائی آزمائی کی قائل نہیں تھیں۔ وہ خود اس کو قائل کر نے رویائی و ہاکان ہوتی رہی تھیں ۔ جو مان کر نہیں دیتی تھی۔ اور اول تو پھے پولتی نہیں تھی۔ ان اس کے دکھ میں اضافہ بی کیا تھا۔

وہ ایکس وکے قسمت میں کھے ہوتے ہیں وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں۔ آپ بہی ہجھ لیک مانا کہ بید وکہ میرے نصیب میں جب ہو چھ ہے۔ کی میرے نصیب میں جب ہو چھ ہے۔ کی میں اسی بھی ہوتی ہیں کہ جنی بی بی اسی بھی ہوتی ہیں کہ جنی بی بی می ہوتی ہیں کہ جنی بی بی وقت فود پر برس کھا تا رہے اور اپنی زعری میں وقت فود پر برس کھا تا رہے اور اپنی زعری میں وقت فود پر برس کھا تا رہے اور اپنی زعری میں وہ وہ اسی مرحاوی ہوجاتے ہیں۔ پھر اگر اس کی زعری میں خوشیاں آپ میں بی تو وہ اسی دیکھ اس دیکھ سے بھو تھ کر لینے دیں میں میں بیاتا۔ جمھے اس دیکھ سے بھو تھ کر لینے دیں میں سیاتا۔ جمھے اس دیکھ سے بھو تھ کر لینے دیں میں سیاتا۔ جمھے اس دیکھ سے بہر آپ نے کا مشورہ نہ

دیں۔

و ایلی تقی تو آ نسواس کی پلکوں سے ٹوٹ کر

مجھر کر اس کی اذبیت اور بے بسی کو آشکار کرتے

میں بھرنے تھے۔ بریرہ کا دل کٹ کٹ کر پورے وجوو
میں بھرنے تھے۔ بریرہ کا دل کٹ کٹ کر پورے وجوو
میں بھرنے وہ اسے دیکھتی رہی تھیں۔ ماں تھیں،
عورت بھی ..... بنا کہے بیٹی کی آ تھموں میں چھپا
بدتا می کا خوف جان می تھیں۔ مرعبداللہ مرد تھا۔
بدتا می کا خوف جان می تھیں۔ مرعبداللہ مرد تھا۔
بدتا می بھی .... جبی اس کے احرار خاموش رہا تھا
مذباتی بھی .... جبی اس کے اصرار کو

اس کی ضدیا پھراکڑ ہے تعبیر کرتا ہوا شاکی ہو گیا تھا۔

''تم ٹھیک کہتی ہو۔۔۔۔۔ہمیں کھ نہیں سمجھانا چاہے تہہیں ۔۔۔۔۔تم بڑی ہوگئ ہو۔۔۔۔۔اپ فیط خودکر سکتی ہو۔۔۔۔۔ویسے بھی تمہارے رویے نے بی جھے یہ جنلایا ہے کہ تن ان پر جنایا جاتا ہے جو رشتوں کو اہمیت دینے اور مان سلامت رکھنا جانے ہوں۔۔ جو اس احساس سے بی بے بہرہ ہوں ان پر مان جنانا سوائے حماقت کے کچھ نہیں۔''

کتناری وکرب عبدالله کی بھاری بھرکم آواز میں اتراہوا تھا ہے وہ جوشاید ہی بھی اتناسنجیدہ ووکھی ہوا تھا۔ زندگی میں جتنا اس مرحلے پرتھا۔اس کی بدولت کہرے تاسف وملال میں گھر چکا تھا۔امن کو بجیب می افسروگی نے آن لیا۔

'' کاش تم معجمتیں اس آتہارے لیے ……لاکوں کی خاص کرا چھے لاکوں کی کی نہیں تھی۔ پھر ریبا آتا سطی امتخاب کیوں؟''

اس کا و کھ ڈھلٹا ہی نہ تھا۔ ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ امن نے نگاہ مجر کے اپنے بے حد وجیہہ وخو ہرو نوجوان مگر بے بس نظر آ ہے محاتی کو دیکھا تھا اور متاسفانہ سانس بھرتے سرجھ کا کیا۔

" میں صرف آیک بات کہوں گی بھائی .....!

اور وہ یہ کہ .....ا جھے اور اعلیٰ ظرف لوگوں کو تلاش

کرنے سے بہتر ہے خود اجھے بن جائیں .....
شاید کس کے کام آ جائیں۔ شاید کس کی بھلائی کا
وسیلہ بن جائیں۔ اک مثال آپ کے سامنے
ہمارے والدین کی صورت موجود ہے۔ اک
عبدالنی ماموں اور لاریب بوکی صورت بھی
موجود ہے۔ اگر ہم ایسے والدین کی اولا وہیں۔ تو
اس الے اللہ اللہ کو آ سے بھی بردھنا جا ہے۔ اگر ہم خود یہ
اس الے اللہ اللہ کو آ سے بھی بردھنا جا ہے۔ اگر ہم خود یہ

کام نہیں بھی کریں گے تو خدا اس کے خود سے اسباب و انتظام پیدا کروے گا۔ بیرخدائی فیصلہ ہے۔آپ بیسوچ کری صبر کرجائیں۔''

اییا تد بر .....اییا تحل ایس به مثل عنایت و صبر اور رات رات ....عیدالله منه کمولے اسے و کیمنے کا و کیمنا رہ کمیا۔ جوای رسانیت سے مزید م بھر

میں نے تو اس سارے معاملے سے اک بات سیسی ہے ہمائی کہ جمیں برحال میں اللدی رضامیں راضی ہوناسکھناہے۔ بیٹک اس صورت میں بھی کہ ہم چھاور جا ہ رہے ہوں اور ہو چھاور ر ہا ہو۔ یا ورکھا جائے کہ سارا جھڑ اتی آئ ہونے اور جامت کا ہے۔ جو بور ہائے وہ قدرت کاعمل اور جو جاہت ہے وہ ہم سے مفلوب ہے سکون یا گئے جوالی جاہرت سے وستبر دار ہو کر قدرتی عمل پر داختی ہوئے ۔ میہ بات یا در بھی جائے کہ انسان يربهي راسته بندنبين بوتار ہر ويوار كا عررايك وروازہ ہے۔ جس میں ہے مسافر گزرتے رہے میں۔ مالینی کی وبوارون میں بھی اس کی رحمت امید کے وروازے کھوتی ہے۔ انتظار ترک نہ کیا جائے یی برس کامیاتی ہے۔ بعائی کامیانی سی تقطے کا نام میں .... بیرزاج کا نام ہے۔ کفیت کا نام ہے۔ایک احساس ہے۔ مجھے اس احساس اور کیفیت کی حفاظت کرنی ہے۔اس حراج کو ایٹانا ے۔ پلیز آپ مجھیں بول فقا نہ ہوں مجھ

اس کا منبط چھلکا تھا بالآخر..... وہ گھٹ گھٹ کے رونے پر مجبور ہوگئ۔عبداللہ جو گم صم ساکن کھڑا تھا۔ پچھ کہے بغیراسے ساتھ لگا کر تھیلنے لگا۔ انداز واضح طور پر ہارا ہوا تھا۔ شکستہ و ول گرفتہ انداز واضح طور پر ہارا ہوا تھا۔شکستہ و ول گرفتہ ..... ماحول میں فضا میں تھمبیر غاموثی اور یاسیت

(Cegillon

اترتی جلی جار ہی تھی۔

☆.....☆......☆

سنویہ وقب رخصت ہے سکوت ِسفرطاری ہے ختم عمروں کازر ہاقی ریز گاری ہے سنوا سمجیس تو کم میں دلوں میں آ دوزاری ہے سنو پہ ضبط کا موسم نہیں بے اختیاری ہے

سنوبیآس کی ڈوری اٹھالو ہاتھ ہے میرے
تنا ہر ضبط کے بادجود دل م سے تڈھال ہوا
جاتا تھا۔ بیر پہلا موقع تھا کہ سوحا اپنے ہٹے دائم
کے ہمراہ پورے نقاخر ، غرور اور تکبر سے کردن
تانے ہارون اسرال کے ہاں آئی تھی۔ اس کی
نظر آل بہت کچھ جالاتی ہی نہیں طنو کے تیر مارتی
تھیں اور ہر کیظر خمی کرتی تھیں۔ اتنا کہ امن کوا پنا
وجود چھلی ہوتا محسوس ہور ہا تھا۔ دہ خاسوش رہنا
وجود چھلی ہوتا محسوس ہور ہا تھا۔ دہ خاسوش رہنا

" میں تمہیں معاف بھی کر تھی ہارون اسرار مگر میں نے تمہیں معاف نہیں کیا ہے کیوں .... اس لیے کہ تم میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکے تھے۔جھی تم میری بیری خوبیوں سے بھی فیض یاب نہ میری بیری خوبیوں سے بھی فیض یاب نہ

اس کالبجہ حقارت آمیز تھا۔ ہارون اسراراس متشبر بے راہ روغورت کو دیکھتے رہ گئے۔ دہ بدکر دارتھی۔ یہ بات داختے تھی۔ان کے لکاح میں ہوتے اس کے تعلقات بیک دفت کی مردول سے تھے۔ یہادلا دہمے بھی دہ ان کے سرتھو پے پر تل گئ تھی۔ بچی بات تو یہ تھی کہ وہ خود بھی اس کے حقیقی باپ کا نام بتانے سے قاصرتھی تو یہ بھی ایک

داضح سچائی تھی کہ وہ بھی ہارون کی طرح اس حقیقت ہے آشناتھی۔کوئی بھی سہی مگر دائم کے والدیت ہارون کے کھاتے میں درج نہیں ہوسکت مقی۔اس کے ہاوجوداک ڈھٹائی بھی ہوتی ہے۔ اور بے شری و بے غیرتی بھی،جس کا کوئی انت ہوتا ہے نہ شار مید لامحدود ہوتی ہے۔جبھی وہ اس ڈھٹائی کے سہارے ان کی آ تھول میں آ تکھیں ڈالے کتنی جرائت ہے کہ رہی تھی۔

'' بھے تو جیرانی ہے ہارون اسرارتم اب تک شرم ہے ڈوب کر کیول نہ مرکئے۔ سکے نہ سبی سوشیلے سی مگروہ دونوں بہن بھائی ہیں۔اوردشتہ از دواج میں نسلک ہو بچے ہیں۔صرف بہی تیں، عنقریب تمہارے یہ بچے آیک بچے کے دالدین بھی بن جا ہیں گے۔سوچو کیا رشتہ ہوگا تہارا اس سرخی گہری مزید گہری ہونے گئی تھی۔ سرخی گہری مزید گہری ہونے گئی تھی۔

'' سیجے پوچیوتو مندمٹی ہے بھرجاتا ہے۔ جب گری ہوئی ہات اٹھانا پر جاتی ہے۔ اللہ کے قبر کو آوازیں نہ در تو بہتر ہے۔ خوف تھوڑ اسپی مگر

میت ہے۔ اور جوایا سوحارکو یا اپنے شیک ان کی بے کہی

محسوس کرتی قبقہداگانے لکی تھیں۔ '' تمہارے منہ سے تھیجت اس لیے بھی بے اثر ہے ہارون اسرار کہتم خود بے عمل ہو۔''

خاصی تاخیر سے بھی روک کر وہ پھر اس حقارت سے بولی تھی۔ ہارون کی آ تھموں میں لہو سا اتر نے لگا۔ جس پر نگاہ جمائے وہ عجیب ی حسرت سے پچھ دیرانہیں ویسی رہی تھی۔ پھرسرد آ ہجر کے سرجینگا۔

> تہماری آنکھوں میں لال ڈورے رات دشمنوں کے پھرنصیب جا مے

باردن اسرار دومک کر ره محق \_ بے شری کا مظا ہرہ انہیں خفت سے بھر گیا تھا۔ دائم کی موجود کی میں اتنی فضول بات کا کہاں گمان رکتے تھے وہ .....اور وہ بھی اس عمر میں ، جینیے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ وہاں ہے اٹھتے انہیں ایک بار پھر پیج معنول میں امن کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ انہیں ان د دنوں کو تکتے انتہائی تاسف د ملال نے آن لیا تھا۔قدرت کا شاہ کارانسان مادیت کے اس دور مس این اہمیت کور ہاہے۔اسے شعور ہی ہیں رہا۔ قدرت نے اسے کن بے بہا خوبیوں سے نواز ا

ده دکھ میں متلاسو چے رہے تھے۔ '' سمندر بہاڑ اور ریکتان بیہ تینوں اللہ نے اس کیے بنائے ہیں کہ جب انسان اپنی اوقات بھولنے گئے تو انہیں دیکھ کرعبرت پکڑے۔اپی اصلیت بیجانے ۔

وہ استے بے بس اس ورجہ عرصال اور شل محسول كررب تق خودكوك كيك بولني مت بهي

ہاردن اسرار!'' وہ جینے ان کے زخول پر نمک یاشی کرنے میں مصروف تھی۔ ہارون نے شکستہ تظرین تبیں اٹھائیں۔

" ہم الکارنیل کردے ہیں آپ کو عنقریب آپ کواہے فیصلے سے آگاہ بھی کردیں مے " بربرہ کو خود ہمکام ہوتا پڑا۔ ہارون کی خاموشی تکلیف ده احساس تھا۔ وه اس احساس سے لکانا جا ہی تھیں۔

'' آپ ہے س نے کہا ہے خاتون! ہم انظار کرنے والے میں ....؟ ہم آپ کی وختر نیک اخر کورخصت کروانے آئے ہیں۔ ابھی ای

دائم کی خاموشی ٹوٹی تھی۔ اس کا کہجہ بہت سمسخرانه اور تیکھا تھا۔ ترشی سے لبریز ..... کحاظ و . مروت سے عاری ..... اس کی گشاخ آ تھھوں جيها برفيلا .... اس مكت اس مجهة .... بريره کے اندر دکھ کی گہری اذبہت انرنے کی۔ امن اکلوتی بیٹی تھی ان کی تمراس کا نصیب .....ان کا

دل ہوگ اٹھا تھا گویا۔ '' انتی جلدی ..... مگر یہ ممکن نہیں۔ ہمارے سب ریشتے تو اس وقت .....' وہ گھبرائی تھیں ، بلکہ بطلائی تھیں۔ سی حد تک سراسیمہ ہوکر بارون کو منکئے لکیس ۔ جو ان سے بڑھ کرنے کبس تھے کو یا۔ زندگی نے ،امن نے انہیں کیےدورا ہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ بے جارگی اور ذکھ کا انسا اجسال تو اس سے بل مجی ان کے ول میں جگہیں بنا سکا تھا۔ آج انہوں نے جانا تھا۔ ایسان اپنا دکھ جننا مجمی برا مو گرا ہو برداشت كرسكتا بے۔ اولا د كا دكا تكانى تیزی سے سارکرسکتا ہے۔ بدائفی معلوم ہواتھا۔ ود محترمه التي تاجر مارے نيس خود آب تم الکار کی پوزیش میں نہیں رہے ہو کے لیے شرمندگی اور پر نیٹانی کا باعث بن عق ہے۔آپ کی بیٹی اپنی پریکنٹس کی خبر سنا کر .... آپ لوگ شاید جائے تہیں ہیں کہان دونوں کا تعلق ..... اسوعا با قاعده مطحكم إزال وال اندازین دانت گوس کر کهدر بی تھیں۔ ایک بار چرغضب کی سرخی ہارون اسرار کے چیرے پر ابزی اور ہا تھوں میں عجیب سی وحشت تیرنے

مامن کو لے کر آؤہ تاری میں بھی ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔' وہ اس وحشت میں گھرے گھرے صبط کھوکر چلائے تھے کہ بریرہ جوصدمہ سے گنگ بیٹی تھیں۔

Section

کی پوکھلا کر تیزی ہے اٹھ کئیں۔اس بل انہوں تے نہیں دیکھا۔ سوھا کی آتھوں میں کیسی فتح انزی ہے۔ دائم کے چہرے پر کتنی خباشت ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ پھر دونوں ہی مسکراہٹ دیا گئے تھے۔

∵☆.....☆.....☆

صبط کے ہزار وعوے ناکام برداشت کی ہر کوشش ہے۔ وہ پہلے گئی ہے۔ اس کی برقیبی پر بے ہا سکی پر گہری ہمر چین سے اس کی برقیبی پر بے ہا سکی پر گہری ہمر ہیت کرنے کے بعد کیسا شب خون پڑا تھا ول ہر سب بھی ہی اس کی اختیا ہے اس کی دلگیری اس کی جد باتیت کی اختیا پر جاکر وہ خودش کی اختیا پر جاکر وہ خودش کی گوشش بھی کر چکا تھا۔ اگر سارہ بروقت مداخلت نہ کر جا تیں تو اب بلک پانہیں کہاں ہوتا وہ اس کی پر سالت جا ہی سارہ کو پر اسکی کی اختیا دئ پر سالت جا کی انتہا دئ پر سالت جا کی دیا ان کی وحشت می کر ختم نہ ہوتی کی اختیا دئ پر سب بھی جا نا بڑا گیا تھا ان کی وحشت می کر ختم نہ ہوتی سب بھی جا نا بڑا گیا تھا ان کی وحشت می کر ختم نہ ہوتی سب بھی جا نا بڑا گیا تھا ان کی وحشت میں کر دہی تھی السے میں کہ ارسل کوسب بھی جھلا نا بڑا گیا تھا ان کی حالت ہی ۔ اس سے کئی ایسے آہ فغال کر دہی تھی السے حالیت ہی ۔ اس سے کئی ایسے آہ فغال کر دہی تھی النا تو گیا تھا ان کی حالیت ہی ۔ اس سے کئی ایسے آہ فغال کر دہی تھی النا تو گیا تھا ان کی حالیت ہی ۔ اس سے کئی ایسے آہ فغال کر دہی تھی النا تو گیا تھا ان کی حالیت ہی ۔ اس سے کئی ایسے آہ فغال کر دہی تھی النا تا تھا ان کی حالیت ہی ۔ اس سے کئی ایسے آہ فغال کر دہی تھی النا تا تھی تھی ہی کہ دہ تھی ہی کہ تھی کی کہ تھی ہی کہ

''اگراییا ہوا تو میں مرجا دُل گی تم سے پہلے ارسل!تہبیں میرا کیوں خیال بین آیا۔' '' مجھے معاف کردیں اماں پلیز!'' وہ گھٹی ہوئی آ واز میں بھی کہرسکا۔

'' نیج کہو .....آئندہ تو نہ کرو گے ایسا .....؟'' ان کی نظروں میں کنا خوف تھا۔اس نے لاچاری کی انتہا پر جا کے سرکونٹی میں جنبش دی تھی۔ مگر سارہ کو پھر بھی یقین نہ آتا تھا۔ جبجی تو وہ بل بل اپنی گرانی پر مامور پانے لگا تھا انہیں۔ بھلا کیا تھجھا تا انہیں، جو بل بل مرتا ہو ..... وہ اس موت کے لیے کیسے نہ تو ہےگا۔

ومسب يخم خوابشات كالإرا موجانا بى نبيل

ہوتا ہے یارمن! نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اورسب مجاہدوں کا کمال ہے۔''

اسامہ نے اس کی پیشائی چوم کر ایک بار پھر سمجھایا تھا۔ مگر وہ اس دل کا کیا کرتا۔ جو بجھنے کو ہی تیار نہ تھا۔ اس کی سرخ آتھوں میں پھر کی آگئے کا احساس لیے تیرنے گئی۔ کتنی ہے اعتمالی تھی تب امن کے الفاظ میں ، کتنی بیش .....

" بید نه مجھنا که میں تم پر احسان کررہا ہوں امن! پلیز مان جاؤ کردو اِدھرا نکار .....، جواب میں وہ اسے کیسے دیکھتی رہی تھی۔وہ ان نظروں کا مفہوم مجھہی نہ ملیا تھا۔

و سیجھنے کی ضرورت ہی باتی نہیں رہی ہے ارسل احمد اسبھے کیس اب جھے آپ کے احسان کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمروی و محبت سمیت، احسان کی بھی نہیں۔ آس کے کہ میں اس کی آبال نہیں، یہ بارنہیں اٹھاسکوں گی۔' اور ارسل دکھ سے لبریز ہوتا چلا گیا تھا۔

'' آجمالوں کے بدلے تب چکائے جاتے ہیں امن! جب تعلق جُوڑ نا ہو سے جہاں محبت کا تعلق ہوو ہاں احسان کیا بھی جاتا ہے اور رکھا بھی

و ممریس اب ان سب احداسات و نوازشات سے بے نیاز ہوں سمجھ لیں۔ مرجھ ہیں حامیے آپ سے سوائے سب مجول جانے کی گزارش کے .....'

وہ کتنی سہوات کتنی آسانی سے کہ ربی تھی۔
ارسل کواس مل اس سے بڑھ کرکوئی کھورٹیں لگا۔
اس سے بڑھ کرکوئی ظالم نہیں لگا۔ حد تھی ہے حس
کی حد تھی سفاکی کی حد تھی حاکمیت کی بھی مگراسے
سر جھکانا تھا۔ سواس نے سر جھکا دیا۔ اسے بھولنے
کی خواہش میں شرط تھی خود کو بھولنا خود کو فراموش

READING

See Hon

کرتا۔ اس نے خود کو فراموش کردیا تھا۔ اور خود فراموش کے بہت سے طریقے ہیں۔ وہ بھی ہر طریقے ہیں۔ وہ بھی ار فراموش کی ساتھ سارہ کی محمد ہوں گئی ۔ وہ بھی سالوں کی محنت وریاضت داد پر جا گئی۔ وہ پھر سے جواسوں سے باہر ہور ما تھا۔ وہ پھر سے انبار ملٹی کی جانب بڑھ رما تھا۔ وہ چھوتہ کرتا بہت بہادری ہے۔ اسے اعتراف تھا۔ وہ ہرگز بہادرہیں تھا۔

### ☆.....☆......☆

وه بھی را کھ ہو جا نا جا ہتا تھا۔ خاک بنا کرخودکو اڑا وے بے کے در بے تھا۔ مگر مال اور مال کی وعائمیں رائے میں رکاوٹیں بن بن کر کھڑی جو تی ر بن ماره كوسب بهول حميا تها سوات اس کے .... وہ صرف حوال یا ختہ میں تھیں۔ ہمیشہ کی طرح بہال بھی رہ سے مدد کی ورخواست گزار ہوگی جس ۔ کر میدوزاری کا عالم بھی الوکھا تھا۔ وہ م بر صورت رب سے مینے کی دائیس کی متمنی تھیں۔ ان کی حالت و مکھ کر اندازہ ہوتا تھا اگر حسب خواہش نہ ملاتو جان ہے ہار جا تیں گی۔وہ ہار بار كال كرتي تعين \_ لاريكِ كوائيك بن كزارش ..... " برب كومنالومير في لع للربيب الدسل پھر سے ٹھیک ہوجائے۔'' وہ شداؤں سے رولی حاتی تھیں۔اور اک ہی بات وہرائی تھیں۔ بار بار بزار بارء وعائيل تحيل- التجانيل تحيين، اضطراب تھا۔ اور یقین بھی، یہی یقین کشتی کو ڈو بنے ہے بیا تا ہے۔ یہاں بھی کامیانی نصیب تفہرنے لگی۔ارسل بھرے امیر دکرنے لگا۔اور واپس دهیرے دهرے سی مرایک بار پھر ناریل ہو گیا تھا۔ کرایک جیب لگ گئ تھی۔ آ تھوں میں اتنی وبرانیاں تھیں کہ اک نگاہ ڈال کر دوسری کا ا فَيْ رَوْ مُنِينَ رَبِهَا عَمَالِ السِّي مِن أَنْ أَزُو الشُّ اور

اذیت بیل جنلاامن بھی ناچاہتے ہوئے اس سے
طنے آئی تو اسے و کی کرسنا ٹوں میں گھرتی چلی گئ سخی ۔اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ارسل کی حالت اس ہے کہیں یز ھے کر تباہ کن ہو چکی تھی ۔ جننااہے بتایا گیا تھا کچھ بولے بناوہ گنگ اسے و کیھے گئی تھی بس ۔

'' کیوں سزا وے رہے ہیں خود کو .....؟'' اس کا صبط چھلک کیا۔سسک پڑئی چھی دہ۔ ارسل نے نگاہ نہیں اٹھائی۔ جیسے سر جھکائے بیشا تھا بیٹھا رہا۔ امن کی سسکیاں کراہوں میں تبدیل ہونے لگیں۔

تبدیل ہوئے ہیں۔ '' بے نیازی ہے خیال تک کا سفر اور بیگا تکی ہے محبت کا سفر اسے کن اؤ پتوں سے دو چار کر کمیا تھا۔ یہ کمیے جان سکتا تھادہ ...''

در السے کیوں کررہے ہیں ارسل احدا مجھے احساس طامت کی مارتو نہ ماریں۔' وہ ابھی تک گھٹ گھٹ گھٹ کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ اس نے محص الک نظر اس میں محصل اس جیسے وورھاری مکوارے کئے گئی آئی نے ہونٹ اک کے مورٹ اک کرب آئم میز کیفیت میں جینچے تھے۔ کچھ در یونمی اس محصل کھڑا تھا اور حیب رہی کھڑ میں اس محصل کھڑا تھا اور افسا اور کی ہے اسے تھے تھی۔

'' ونیا کی ساری چیزیں تفوکر کگئے سے ٹوٹ جاتی ہیں گرصرف انسان وہ تکلوق ہے کہ جوٹھوکر گئنے کے بعد بنتا ہے۔''اس کا انداز ناصحانہ ہوا۔ مگر ارسل کی بے رخی اسے پھر روہانسا کرنے کا باعث تھی۔ صاف لگنا تھا وہ اسے معاف نہیں کریاریا۔

کریارہا۔ ''ارسل .....!''دہ پھرسسکی۔ ''تم چلی جاؤ۔اب یہاں نہ آیا کرو۔'' وہ بولا بھی تھا تو کیا.....امن کا کلیجہ جیسے متل ہوکررہ

ہوجاتے ہیں نہ دہ اچھا ·····ا بی زبان سے ہر شخص محویا اینا ظرف دکھا رہا ہوتا ہے دوسرے کاعس نهیں \_سوالی باتوں پر دھیان دیناہی جھوڑ دد \_' حالت و یکھتے و کھ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ہرشکوہ ہر حفکی لهيں پس پشت ره گئاتھي۔ عم وغصدا فسرد كي فل جل كر اسے جينجلابث ميں جلا كردے تھے۔ بریرہ نے گہراسانس بھرا۔ نیک مقصد میں کا میاب کرے، آمین ۔ انہوں نے بٹی کا سرتھیک کرحوصلہ دیا تھا۔ اس نے حوصلہ برائجي قاء كريبال ارسل كيما من كراس تے سارے حوصلے جیسے بھرے سمار ہونے لگے تھے۔ کتی ہے کی اثر آئی تھی اس کے ہراء از میں، جبکہ ارسل اے نمناک عم آلود نظر دل ہے دیکھا تھا۔ شدت جذب کے باوجود اس کے الونث كا عِيد ارز في الكيا ماركر ميزے چزي كراوي اور زورے جلايا۔ میری تکلیف کومت بردها دُ\_درنه مار دُالول گاهیں خودكو ..... " يه محرحواس كعوف لكا\_إمن حواس باختدی الفی محی اور تیزی سے باہر بھا کی کہا ندر آتے عبدالغنی ہے لکرا گئی۔عبدالغنی نے نری بجرے انداز میں اسے شانوں سے تھاما کہ وہ

وو کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم براے فحر

عبداللہ جواس ہے بیٹک خفا تھا۔ تمراس کی

''الله التجام الله ياك تهيل تبهار في

ده بھی ای جنون کی کیفیت میں تھا۔ جبھی ہاتھ

'تم چلی جاؤیباں ہے،تم نے سنائنیں .....

د مامول ..... ده .....ارسل .....!<sup>۱۱</sup> ده بلک

"أب جا دُسِنْے! مِن اس كود يكھنے آيا تھا۔"

مرا۔وہ کیا جانتا تھا۔ کیسے جرم کے احساس میں جنلا ہو کر بہاں تک آئی تھی وہ اور کن کا نوں پر چل کر....زندگی اب کتنی تصن تھی۔ پیتوارسل بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ دہ نہیں جا ہتی تھی برمیہ کے سامنے دکھ بولے محر مال کی کودکی محری میسرا کی تو ز مان ہے اک ایک دیکھ از خود جھڑنے لگا تھا۔ بے ما لیکی سی ب مالیکی تھی۔ اضطراب سا اضطراب تھا۔ جو آ ہیلے کی صورت خود بخو د پھوٹ پڑا تھا۔ اور بریرہ وہ می جس کے صبر و برداشت کا برسول مل مركوني قائل موجكا تفاريهان بني كوسمين ادر جوڑنے میں بھی بہی برداشت اورظرف ان کے كام آيا تفاجواللك وافرمقداريس عطا فرمايا تفا الهيل \_إن كالمجهان كالجمي بهت مشفق اعداز تها\_ و و جنهين صبر كرنا بوكا امن بيني كه بهم الحمد لله سلمان ہیں۔ قرب ن علیم مارے یاس ماری رہنمائی کے لیےموجودے۔اور کتاب اللذ کا مشاء یہ ہے کہ کی بھی قیت ہر ماحل پرامن دہے۔ فریق محتاجی کرے یا بدتمیزی میں جہالت ہے کام لے یابدتہذی سے رومل میں کامیانی کادی فارمولاكام آئے گا۔ جے بم مبركت يك يا اس مناک نظروں ہے انہیں دعیتی رہی۔ اے اس بل ان برنوث كريارا يا- ده جلابهي سكت تحيس اس اہم مقام پر ..... تمرانہوں نے تہیں جنلا یا کہ ده چيزين جو دالدين كودكه مينجا كرحاصل كى جاتى ہے وہ کسی بھی تسکین نہیں بدرعا کا باعث بی بنتی

و مجھے ملکوہ نہیں کرنا جاہے مامال میں یقینا بہت بروی تھی جہی یہ منتقل عذاب آ کر بڑا ہے جھود د ولوگ ہر ہر تحد مجھے ذکیل کرتے ہیں۔ اں کی بھکیاں بندھنے ملی تھیں۔ وہ اتنے مريص بعد آئي تهي .. بربوجه بلكا كرلينا جا مي تقى

(دوشيزه 73

READING (Geeffon

انبیں ہر گزنارمل نہ گئی تھی۔

یز می حتی بات ممل کیے بنا ہی۔

انہوں نے اس کا سر تھیکا۔ وہ ہونٹ کیلنے لی۔ عبدالغنی اندر حلے محتے ۔وہ وہیں کھڑی تھی۔ ''وہ کہدرہے ہیں، میں چکی جاؤں۔'' اس

نے اس بل سارہ کومخاطیب کیا۔ جوابھی ابھی آئی تعیں ۔سارہ نظریں چراکتیں \_

'' آئی ..... رہتے واقع کا کچ کے برتن ہوتے ہیں .....؟ کہ ٹوٹ کئے تو بس ٹوٹ مجئے۔ یہ شاخوں ہے توئے پھولوں کی طرح تو مہیں ' ہوتے کہ مرجما کر فنا ہوجا تیں۔ بیتو سانبوں کی آ مدور دنت کے ساتھ ساتھ جلتے ہیں نال؟''سارہ نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے سر پرر کھ ویا۔ اس كا كافيا وجووباز وكے حصاريس كے كرخووے لكايااوروى سے يارے تعيا\_

' ارسل بہت ڈسٹرب ہے بیٹا اس کی باتوں كَا بِرانِهِ مَا نُو ، بِلِيزِ أَنَّ الْمِن نِهِ مِرواً هُ بَعْرِي تَقَى لِهِ '' وه پکھا تنا بھی غلط کیس کہتے ہیں آ نٹی! میرا سامنا ان کے زخوں کے ٹانے اوجیڑتا ہوگا۔ میں آ منده بین آ وٰں کی ۔ مرانبیں سنجالیے گا۔ انہیں سمجائے گا آنٹی کہ اگر زندگی میں ایک وروازہ بند ہوجائے تو اللہ خیر کے ووس مے وروازے ہم پر کھول ویا ہے۔ آج آگر کسی بات ہے عم ملا ہے تو اللہ بریقین رفیس وہ کل خوشی کا سامان بھی ضرور پیدا کرے گا۔ بات تو ساری یقین کی ہے۔' سارہ کچھ نہیں ہوگیں۔ البتہ تا ئىدى اندازىيىمىكرا كراس كا گال ضرورسهلاما

☆.....☆.....☆

عبدالعلی اندر داخل ہوئے کھنکارا اور ورزیدہ نگاہوں ہے اسے ویکھا۔جس کی نماز طویل تر ہوتی جاتی تھی آج وہ پٹہ پیٹانی تک منڈ تھےرو رو کر سرخ ہوتی آ تھوں کے ساتھ وہ اسے قابل

رحم بھی لگی اور پیاری بھی۔ '' إوهرا وَ، بات سنو۔''اس ہے قبل كہوہ پھر نیت با ندهتی عبدالعلی نے مخاطب کرلیا تھا۔

''میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ دیکھ تو رہے ہوں کے آپ یے' جوایا وہ روشھے روشھے انداز میں جڑ کر بونی تھی۔ عبدالعلی تھٹکارا اور کویا یا قاعدہ میدان میں اتر آیا۔

" نمازتوتم غالبًا يرْ ه جكي مو عشاء برگز اتني طویل نہیں ہوتی۔ دو تھنے سے بڑھ رہی ہو عَالِبًا۔'' وہ نگاہ بھرے وال کلاک کو و مکھ کر جنلانے سے باز نہیں آیا۔ جہال بونے میارہ ہورے

تے۔ قدر سخت جزہر ہوئی۔ " نقلیں پڑھ رہی ہوں۔" اس نے منہ

ور من کے من کے در جا وال اس من کے عبراتعی نے مسکراتیت وہائی اور فقرر کو آگ لگاوی ۔وہ کھوررہی تھی اے اسے۔

''آ جاؤ، بات س لو لفل نماز شوہر سے بیخ كويرٌ هنا بهي بهرقال جا تزنهين \_''اب وه كل كُر متكرار بالقا فدرن جأن نماز بيرون تلجي تھینجا۔ تہہ کیے بغیر کری پر رکھا اور اے تین

تظرون سے دیکھتی مزید فاصلے پر چلی گئے۔ '' این مرضی کے متعلق سارے اسلام کے حوالے یاو ہوتے ہیں آ پ کو۔ بیاسمی یاور کھ لیٹا تھا۔اگر بیوی ا جازیت نہ و نے تو شوہرا سے چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔'' وہ رونے کو تیار کھڑی تھی جیسے عبدالعلی مجرا سانس بھرے رہ میا۔اٹھا اس کا ہاتھ پکڑااوراپنے پہلویں بستر پر لے آیا۔

" كوشش كروشكوے شكايات كم كرو\_اللدكي نعتوں کے لیے شکریہا وا کرو۔اپنے مسائل کے بارے میں نہ موجو۔ مسائل حل کرنے کے لیے



READING

تتمى يعبدالعلى سرييثني والاهو كياب '' محاذیر ساتھ لے جاؤں ....؟'' وہ سخت

وہاں بیومیاں نہیں جاتیں۔ سیاچین کے پہاڑوں پر تعینات ہوا ہوں۔ وہاں زندگی کتنی مشکل ہے تم تصور بھی نہیں کرسکتیں۔

'' تو آپ بھی نہ جائیں۔ آپ کیے رہیں مع بھے آپ کی فکر ہے۔ "اس نے بےطرح عجلت تجرے انداز میں ٹوکا۔ عبدالعلی اسے حجمز کے بغیر میں رہ سکا۔

و قدر .....! "وه غرايا تفاي جراس محت اور روبالی ہوتے یا کر ہے اختیار ہونے مینے ڈائے۔ م کھرور خوو پر قابو یا یا پھر آ استی سے زی ہے اس کا چرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا تھا۔

وهن تبهارے جذبات مجھ سکتا ہوں۔ جانتا ہوں تم منتی محبت کرتی ہو بھے ہے۔ مرقد رسو جواگر ہر بیوی کے مذہات واحساسات ایسے ہی خود غرضانہ ہوجا تیں تو بیکا م کون سنیالے گا؟ کون ر آ مے آئے گا، کسی کوتو میرفر بھندانجام وینا ہے

وہ کوئی بھی اور ہوسکتا ہے۔ آپ ہی كيول؟" اس ك ياس جيسے جواب يہلے سے موجود تفاء عبدالعلى لأجواب مبين موا صدع كي کیفیت میں آ محمیا۔ کچھ در ساکن نظروں ہے اسے تکمار ہا چرسیدها ہوكر بدينا تو ضرورت سے زياوه سنجيده مور بانتمابه

· ' کوشش کریں که آپ کا خلاقِ اتنا بهترین ہوجائے کہ اے ویکی کر آپ کے وحمٰن بھی آپ کے ووست بن جائیں، کوشش کریں آپ مسكرا موں كے سبب بنيں ۔ آنسوؤں كے ميں اور قدر .....کسی کے ول میں جگہ یانے کے لیے کوشش کرو۔ نتائج کے مارے میں فکر نہ کرو۔ مرف اپنی ذ مه داریان تبول کر د \_جنتنی کرسکتی هو\_ ا بني سكت ہے زیادہ كام بينك نه كرو\_اور پھراللہ ے باتیں کرو۔اینے اردگرو کے لوگوں اوراینے همر والوں کوخوش رکھنے کی کوشش کر و تتمہیں بھی خوشی کے گی رئیلی "فدر کھے نہیں بولی بس مسکیاں بھرتی رہی۔عبدالعلی نے سچھ ور اسے ویکھا کھر اس کا وحیرے وحیرے کرزتا وجوو مازوؤل میں بحرلیا۔

'' ایسے پریشان کرو گی مجھے تم قدر!'' وہ مصطرب ہونے لگا۔ قدر بس اینے رونے کے متغل ين مصرون .....

'' مجمع می تم ہے ڈھکا چھیکا نہیں تھا۔تم جانتی تھی میرا جنون ہے بیمیرا کام ۔''وواب کے زی

'' آپ کا مطلب ہے میں شاوی نہ کرتی آب سے ....؟" وہ قدرے غصے میں آئی اور اس كے التي اس كے التي است وجوو سے جھلكنے کلی۔عبدالعلی اس کے اس غصے وجھی کے اظہار پر نا جائے ہوئے بھی مسکرانے لگا۔

، و نهیں ، بیرمطلب نہیں تھا۔ میں جا بتا تھا یہ الركي مير \_ بخير تبيل روسكتي -" وه يكدم هم ي كني اورشا کی ہوکراہے ویکھا۔

'' تو پھراب آپ بی<sub>ا</sub>ہم بات کیوں بھول مے ہیں عبدالعلی کہ میں اب بھی آ ب کے بغیر ہمیں رہ سکتی ..... اس کی آ عصوں میں ٹی اترنے کی تقى يتعبدالعلى نظرين چراميا\_

'' تم میری هوچگی هو قدر! مین صرف تههارا ہوں۔ جہاں بھی چلا جاؤں کام تو کرنا ہوتا ہے نال-' ال كالنداز صاف بهلا تا مواقفا\_

📲 " ' تو پھر مجھے ساتھ لے جا ئیں۔'' وہ محلی

(دوشده 75)

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قربانی کی ضرورت یرتی ہے اک بات اور ..... مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں۔ کیونکہ وہ اے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔''

· وہ خاموش ہو گیا۔ گویا اس کے جواب کا منتظر، مگروہ اس کی تائید کر کے گویا اسے اپنی رضا مندی جمیں وینا جا ہتی تھی۔ جمبی ہے اعتنائی سے اٹھ گئی۔عبدالعلی نے بھی مزید اصرار تہیں کیا۔ یہ ہات طے تھی وہ اسے اس معا<u>ملے میں ڈھیل و</u>ینے كا قائل نبيس تفا\_ مكر الكي صبح اس ونت وه اين جكه یر تھنگ کرتھم کیا تھا۔ جب اس نے قدر کو لاریب تے رو پر داہی معالمے پر شکوہ کناں یا یا تھا۔

"آب کے بیٹے کوندمیری پرواہے ندہی جھ ہے محبت ۔ ' وہ گرا سانس بھر کے رہ گیا۔وہ جامیا تھا وہ اے و کمیے بھی ہے۔ کو یا لا ریب کونہیں اے تی سایا تھا۔اس سے فہل کہ لاریب کچھ کہتیں وہ خود مداخلت كرمميا تفا\_مكران دُائرُ يكث بي .....

مراس بات کو ما نیس کی تال ایال آب که ..... سمندرسب کے لیے ایک جیسا تی ہوتا ہے۔ مر میر اس سے موتی طاش کرتے این پیچہ محیلیاں پکڑتے ہیں۔ اور کھے کو مندر سے کھاڑے انی كے سوال كھے جبيل ملتا۔ بادل سے برسنے والا ياتى جمی ایک جیسای موتا ہے۔ زرخیز زمین ای یاتی سے سبزہ اُ گاتی ہے۔صحرا کی ریت اس سے اپنی یاں بھالیتی ہے اور چکنے پھروں کووہی یانی محض چھوکر گزرجا تا ہے یہی حال انسان کا ہے۔ ومہ واریال اور فرائض کے ساتھ پھھ آ زمائشیں اور مشقتیں رب نے ہرانسان کے لیے مختص کی <u>ہیں ۔اب بیانسان کاظرف ہے کہ وہ کس حد تک</u> مرخروہوتا ہے اور کس صد تک ناکام۔''

📲 قدر کواس کا لہجہ اس کا انداز صاف صاف

طنز بدلگا تھا۔جبی آ تکھیں جل جل اٹھیں۔ چبرے يرغبارسا تجيل حمياب

'' ہاں ہوں میں کم ظرف، بہت تھوڑ ہے دل کی مالک ہوں۔'' وہ دانعی ہی رویز ی۔عبدالعلی یکھ دیراہے ساٹ نظروں ہے ویکھیار ہا پھر بغیر کی تا تیر کے میٹ کے کھر سے چلا گیا تھا۔ قدر کو گراشاك لگا\_

'' و يکھا آپ نے؟ مل كيا نا ثبوت ان كے کھور ین کا۔' وہ و کھ سے بولی۔ لاریب نے اٹھ کر اس کے زورزور سے لرزتے وجود کو باز وؤں کے جصار میں بھر کرنزی سے شفقت سے

تھیکا۔ آنسو ہو تھی رہیں۔ ''مرد کو گھر میں قید کرے نہیں رکھا جاسکتا ہے یے اندز پروس ای مرضی کے تالع وفریان ہی بتایا فاسكا ہے۔ وہ آزاد جي ہے۔ اے اس كي مرضی کی اڑان وے دو۔ اللہ کی میرد کروو۔ اگر ایما جیس کرو کی تو بے زار ہوجائے گا۔ ری تردائے گا۔ اور تم اسے بائدہ نہیں سکو گی۔' وہ سی جنیس بونی، لبن روق رسی مکوے چل رہے

، تقے دل میں ۔ مقصد اور مجھے ہرگز انداز ہوئیں تھا۔ وہ شادی کے بعد بھی میرے ساتھ ایبا کرسکتے ہیں۔ یمی پج ے، انہیں مجھ سے بھی محبت ہی نہیں گی۔" ایس کے رونے میں شدت آنے تھی۔ لاریب آ ہستگی ہے مسکرادیں۔

" بیٹے ..... میری جان! مردعورت سے ہر ونت محبت نہیں کرسکتا۔ ویقنے ویقنے سے .....ای فرصت کے مطابق اپنی مرضی کے تحت ..... وہ عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سواسے اس کی مرضی پر چیوژ دو \_خو د کواس پرمسلط نه کرد \_' قدر نے و کھ بھری رہج آلو دنظروں سمیت انہیں ویکھا



اوراً ٹھ کر بیٹھ گئی۔

'' نہیں چیوڑ سکتی ،انہیں بھی جھے سمجھنا حاہے۔ میں اتناانہیں جا ہتی ہوں کہ ہر پل ان کی توجہ کی طالب ہوں ہر دفت ان کی محبت کی تمنا رکھتی ہوں۔ انہیں بھی سجھنا چاہیے۔ عورت الی بیل ہے۔ جومحبت کی نمو کے بغیر مرجھانے میں در نہیں لگاتی۔ میں مرجاؤں گی اس طویل جدائی سے ممالی جان!' وہ سکے گئی تھی۔ لاریب کیا سہتیں۔ بس نرمی ہے اس کا سرتھیتی رہیں۔

اس ہے گہرا سائس جمرا اور بالوں میں انگلیاں المحفادیں۔ کوئی کب تک خود سے فرار حاصل کرنے ہے جہرا سائس جمرا اور بالوں میں حاصل کرنے جبر علم ومعرفت کے دروازے فران وول پردا ہور ہے تھے۔ کیا خوب کہا تھا گئی ہے نے کہ اسٹ ویل اور اگر بی دنیا دل سے نکل خریب ہوجاتا ہے۔ اور اگر بی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ خاص وی اتا ہے۔ 'اسے بھی لگ رہا تھا ۔ فاور ویل کا دائر یہ ہوں جن کی میں سکون کا دائر یہ ہوں جن کی جوری کا خدشہ لائن یہ بیاس الی با تیں اور چیزین کے جوری کا خدشہ لائن

بے نیاز کرلیا۔ عبدالغی نے میہ بھی کہاتھا۔

'' فکر کے سمندر میں خوطہ کھانے والے گو ہر
مراد نکالنے دالے لوگ تحسنین کہلاتے ہیں۔ ایسے
لوگوں کی فکر ہی ان کاعمل ہے۔' قرآن بھی تو غور
وفکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے گہرا سانس ہجرا
اور پھرے اک جذب کی کیفیت میں پڑھنے نگا۔
اور پھرے اک جذب کی کیفیت میں پڑھنے نگا۔
میں دنوں وہ اضطراب اور دحشتوں کا شکار
تفا۔ عبدالغی اور عبدالہادی کو جیسے اس کی ہرین
داشتگ کے اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا تھا۔ وونوں

ہو۔ یا جنہیں راز رکھنا ضردری ہو۔اس نے خودکو

میں ہے کوئی ایک ہر وقت اس کے ہمراہ ہوا
کرتے۔وہ ان کے لیے قیمی تھایا ان کے رب
کے لیے .....؟ ان ونو ل ارسل بیا ہم نقطہ بھونیں
پایا تھا۔ جبکہ دہ دونو ل مہر بان مشفق اشخاص ضرور
اس پر بیٹا بت کرنے کی کوشش کیا کرتے دہ .....
لیمی ارسل احمران کے رب کو بہت عزیز ہے۔ان
کا رب کی بھی گھڑی ارسل احمد سے عافل نہیں۔
کا رب کی بھی گھڑی ارسل احمد سے عافل نہیں۔
اُسے اسے اس بندے کی بہت پردا ہے۔ محراس
ردز اسے سمجھانے کا عبدالہادی کا انداز تھوڑا

" بہ بات بہت ضروری ہے جھناار کل بیٹے کودہ ہوتھ رسب کوا کے طرز پرنہیں پر تاکر تاکہ ی کودہ ہوتھ پر بھا کر سفر کی منازل طے کرادیتا ہے۔ اور کی سے کھی اس نے قدموں تلے ردند تا ہوا ہے دردی ہے کھی نائے ہے۔ میر ہے بیٹے بھی ہیں۔ ہمت حصلہ صبر استقانہت کا ہاتھ ہے دامن ہیں چھوٹے دو مبر استقانہت کا ہاتھ ہے دامن ہیں چھوٹے دو رکھتے ہوئے رافنی بارضار بہنا تا کا میانی کی دلیل رکھتے ہوئے رافنی بارضار بہنا تا کا میانی کی دلیل ہے ۔ اللہ کی رضا کو مقدم ہوئے اور کی اور ان کا میانی کی دلیل ہے ۔ اور کھوٹے تھے۔ جبی رافنی بارضار بہنا تا کا امیانی کی دلیل ہے ۔ اور کھوٹے تھے۔ جبی رافنی بارضار بہنا تا کا امیانی کی دلیل کے دو اس کھوٹے تھے۔ جبی رافنی بارش کھوٹے تھے۔ جبی رافنی میں ہونے کی تھی اور ان کی آداز کے دو اس کور کھوٹے ہوئے کے دو اس کور کھوٹے کے دو اس کور کی کھوٹی کوٹی کھوٹی کی کھی اور ان کی کھی اور ان کی کھوٹی کے ۔ کیما

سرورہ۔ ہم جتے بھی سرش اور طاقتور ہوجا کیں ۔لیکن ہر شام زندگی کا ہماری ایک دم کم ہوجا تا ہے۔اور ہم اے روک نہیں سکتے ۔لیکن ہمارا رب ہمیں ہر روزنی میج دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے کہ ہم تو ہر کریں تو وہ ہمیں بخش دے ۔لیکن یہ بھی حقیقت ہے۔ جیسے جیسے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے جارہے ہیں۔ تنزلی کی طرف بڑھ دہے ہیں ۔اس مقام پر





کیفیت سے بے خبر ہنوز متیر سوال کرد ہے ہتے۔ وہ اب اختیار نظریں چرا تا خفت سے بحرنے نگا۔ ''ک …… پھنہیں۔ آپ بحدے بیل کیوں گرے ……؟ آپ رور ہے تھے۔ میرا پریثان ہونا فطری تھا۔'' وہ جھبک کرسبی مگر کہہ کیا تھا۔ عبدالہادی خفیف سامسکرا دیے۔

'' ہراس مقام پر مجدہ ہم پر لازم ہے بیٹے! جب اللہ اپنی عنایات کا رحمتوں کا ہم پر نزول فرمائے جس میں رب کاشکراوا کررہا تھا۔''

ان كا اشارہ اس كى نارالتى كى جانب تھا۔ وہ ألجها البنة سوال نہيں كيا تھا۔ اس كے باوجود عبدانہادى نے اس كى أبحض كو باكر بہت نرى سے جواب دیا تھا۔

ووصف تماز، روزہ ، جی ، زگوۃ ہے کام نہیں بنا ہے بنیادی فرائض بل شامل ہیں۔ اسل بات آگے ہے ۔ وہ ہے فودکو پہچا تنا ۔۔۔۔ پھرا ہے درب کی خوشنودی تک رسائی حاصل کرتا ہے اور اس مقصد تک واقعے کے لیے جمیں حضورا قدس کا زائشہ مقصد تک واقعے کے لیے جمیس حضورا قدس کا زائشہ اور قرآن کی رہنمائی در کار ہوتی ہے۔ میں اور قرآن میں مقرآن یا گو یا ترجمہ پر بھو۔ اوا دیے کا مطالعہ کرو۔

انہوں نے بہت ٹری سے اپنی خواہش اس کے سامنے رکھ دی۔ ارسل خاموش رہا۔ پھر آ ہستگی سے سرکوا ثبات میں جنبش دے دی تھی۔

''آپ جھے پڑھائے گا۔ میں ضرور پڑھوں گا۔'' عبدالہادی کی خوش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ گویاہفت اقلیم سے لوازے گئے ہوں۔ انہوں نے اس کا شانہ تھیکا اور مسکرانے گئے۔ بہر سیکی سیکی

بے بی سے شدید احساس نے علق میں پہندے اور آگھوں میں نی جا در آگھوں میں نی کی جا در تان رکھی

ہمیں بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جن میں سرفیرست اخلاق کی درستی ہے۔ گفتگو میں زی اعتبار کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ اس میں · شک نہیں کیج کا اثر الفاظ ہے زیادہ موتا ہے۔' ۔ ''اور سے بھی کہ ..... فکر کے درخت کو صبر کا یانی ویے رہنا جاہے۔ تا کہ آنے والی تسلیں خوشحال زندگی بسر کرشین " وه اجا تک تمر بهت رسان ہے تفتگو میں شریک ہوا تھا۔عبدالہادی جننا چوتکے.....ایں ہے کہیں زیادہ خوشگواریت میں مبتلا ہوئے تھے۔ان کے چرے پر انو کھا جوش و خروش الجرآيا تقيا\_ ان كى خوشى وليكيف والي تقى محویات شاید جمیں وہ کتنی دریتلک کھے کہنے کے قابل ند ہو سکے ۔ اسکلے کہے وہ اٹھے تھے۔ اور قبلہ رخ مجدے میں جا کرے۔ارسل ساکن نا قابل بیاں فتم کے تاثرات تمیت انہیں مجدور پر دیکھا رہا۔ یمان تک کران کے طویل تر محدے نے اے خالف كرنا شروع كرويا تفاءا تناخالف كه ده كمبرا کرے ساختہ انہیں بکارتا جلا گیا۔عبدالہادی اس كاصطراب بربي متحربوت سيدهم بوئے تھے مراس طرح كدان كاجبره أنسودل عالز بتر تفارارسل احمركي حمرت واستعجاب يرزعب حسن حِما مُلا ۔ اس نے اس کمیے جانا تھا۔ اس نے آئ

تفا۔ ارسل احمد کی حمرت واستعجاب پر رعب حسن چھا گیا۔ اس نے اس کمیح جانا تھا۔ اس نے آئ سے قبل انتاحسین چپرہ نہیں دیکھا تھا جتنااس وقت عبدالہا وی کانظرآ رہا تھا۔ وہ عمر کے جس جھے میں شتھے۔ وہاں حسین سے حسین انسان کا حسن بھی وصل جاتا ہے۔ مگر وہ اس عمر میں مزید یاوقار اور

پُرکشش محسول ہوتے تھے۔ ماہتاب کی مانند تابناک چہرہ نگاہوں کو خمرہ کرنے کا باعث بنآ

· نُحَا۔ شاید بیر شن نہیں تھا۔ بیان کے دل کا نور تھا۔ جواللہ نے ان کوعطافر مایا تھا۔

" كيا موابية مسا" عبدالها دى اس كى

(دوشيزه 178)



میں۔ وہ ون بھرکتنی بار حصب کے بھی رو کی اور اس ہے سامنے بھی۔ خوانخواہ ہی عبدالاحد سے بھی فنول میں جھڑا کرلیا۔ ایسے کتنی سنا بھی ویں۔ اور خود ای رونے بھی بیٹھ گئی۔ وہ پیجارہ بو کھلا تا وضاحتیں ویتارہ کمیا۔عبدالعلی کی آ واز دورے ہی کان میں بیڑی تو آئیسیں رکڑ ڈالیں۔ بیآ نسو اس کے مامنے بہانے کے لیے بیائے تھے مگر البحى نبين عميرولا ريب اس كى حالت ويمتنس تقيس سمجھتی تھیں ۔ مگر کچھ کرنے سے قاصرتھیں۔ وہ بھی توسمجھتی نہیں تھی۔ اتنا سمجھاتے سمجھاتے آخر عبدالعلى كارواتي كاوفت آن پنجاتها كل علي الصح اس کی روانگی تھی۔ لاریب اس کی کیفیت مجھتی تتعیں جہی عبدالعلی کوساتھ کھانے سے منع کرویااور قدر کو کھانا کمرے اس لے جانے پرامبرار کرنے لکیں۔ ظاہری بات ہے ان کی خواہش وونوں کو زیادہ سے زیادہ وفت تنہائی میسر کرنے کی تھی۔ اور می که قدر کا موذ بحال ہوجائے۔ د وعبرالعلی سے خفانہ رہے ۔ عبدالعلی اسے منا لے۔ وہ کھانے کی ٹرے سمیت اندرہ کی تو عبدالعلی سال فون ہاتھ سے رکھتا بوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ محوکہ خفائقی ۔ مگر پھر بھی جیسے اس کے سیے تھی ساری تیاری ....وہ اس کے پیندیدہ گلانی رنگ يس ملبوس تھی ۔اورخود بھی گلانی گلانی لگ رہی تھی۔ شاوی سے ملے کی وی بالوں پر توجہ نے اس کے بالوں کو بہت تیزی ہے لمبا کیا تھا۔ جواب کمرتک آتے تھے۔ بے مدمجنے علیے بال جنہیں کچھ ور بل اس نے نہا کرسلھانے کے بعد ایے بی سو کھنے کو چھوڑ ویا تھا۔اور بہت دلکثی سمیٹے ہوئے تھی۔اس کے ہونٹوں پر کوئی سنگھارنہیں تھا۔لہاس بھی قدرے ساوہ تھا۔اس کے باوجوداس کا سرایا تجريحا تابواحسوس موتا تفا\_

° 'بيركها نا تناول فرماليس.'' اس نے ٹرے اس کے سامنے بیڈ بررکھی اور بے رخی سے مخاطب کیا۔عبدالعلی جو ممرائی ہے جائزه ليار ما تفامسكرا مث صبط كرتا اس سيقبل كدوه فاصلے برہتى اس كا باتھ تھام كيا تھا۔

'' آ جاوُنم بھی .....' وہ انگار کرتے کرتے مجی ساتھ بیٹھ گئے۔ ٹائم کتنا کم تھا۔ اور تیزی ہے بہتا جاتا تھا۔اس تتم گر کو کہاں پروائقی بھلا۔اس کا دل بمر بحرنے لگا۔ مگر ناراضگی کا تار وینے کو فاصله برقرار ركعاله خوشبوؤل مين بساسرايا شيميو باتھ سوپ اور پر فیوم کی دافریب ماکل کر تی خوشبو کے علاوہ اس کے وجود کی قدرتی متاثر کن مبك ....عبدالعلى نے ہر چيز كوسكرا كر فحدول كيا تقا اس کی نارافسکی کوخاص کر۔

م التها الكيز خوشبو كوموس كرتے كويا جي ار اليا۔ اور كف موڑ تا وانسته ميل كربيفاراس طرح كماس ككندي سے کندھااور مجھتے سے گفتا گرا ممیا۔ قدر نے خفکی مری نظروں سے اس کا چرہ و کھا اور دور سرک حجی ۔ عبدالعلی کی آتھون میں شوخی شرارت ادر سب کھر جان لینے کا وعوی صاف صاف نظر آنے لگا۔ اس کی جان جل کر خاک ہوئی۔ ول جاہا سب چھوڑ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اگر عبدالعلی کو يروانېيس تو و و جمي اِس کې شکل نه و تيجيم جمي ......مر اس وحمن جاں نے کہیں جو گا چھوڑا ہی کہاں تھا۔ غم ادر محبت سے دل لبریز کرر باتھا اس کا ....اس کا ول جا ہا مجلوٹ محلوث کر روئے۔ چیخ چیخ کر لڑے یا چراس کے یاؤں برجائے کداساطلم نہ كروية تمر جانتي بهي تقي -اس سب كا فائد ونبيل \_ وه اگر کشور ہے تو بات کا ایکا بھی ..... جو طے کرلیا۔ سو کرلیا۔ جبعی ہونٹ کیلتی بلکیں جھیک جھیک کر

(دوشيره 179



انسوصبط کرتی خدمت میں مصروف رہی۔اس کے کیے پلیٹ میں جاول نکالے۔ کمابوں کی ڈش سامنے رتھی۔ رائخہ چیش کیا۔ سلاوا کے رکھا۔ یائی كالكلاس به صداحترام تتمايا ــ اعداز انتها كي فرمان برواری کا تھا۔ مگر نروٹھا بن سب بر حاوی ..... اسے سب بیش کرتے بھی وہ خود ہاتھ پر ہاتھ

وهر ہے۔ بھی تھی۔

'' تم تو کھاؤ۔''عبدالعلٰی نے نرمی سے ٹو کا۔ قدرنے اے ویکھے بنایانی کا گلاس پڑھا کرجیے صبر کا محون پیا۔ کویا کرم توہے پر گلال انٹریلا ..... ممراس وفت وھک ہے رہ گئے۔ جب عبدالعلی نے گلاس لے کراس کے منہ کی جانب نوالہ بڑھایا تھا۔اس نے سراٹھا کر بڑی عصیلی رنظرون ہے اسے ویکھنا ج**ا ہا عمر دیکھرنہیں سکی** . عبدالعلي كي نظرون كي والهاند ليك مين اليي بئ طافت تھی کہ اس کی ہلین ہے اختیاد کر جمک

صبطء برواشت حوصله سب خاك جوا تھا۔وہ ہا تھوں بیں چرہ وُھائے آار وقطا کرورہی تھی۔ عبدالعلی نے محمرا مناسفانہ سانس محرا اور ٹرے یرے سرکا کر اسے بہت رتی و طاوت کھرے اندازيس تفامت خووسے قريب كر كيا۔

" و حمهیں بتا بھی ہے قدر ایس مہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ " کتنی محبت سے وہ آنسو ہونچھ رہا

' جھوٹ مت بولیں '' وہ چنجی ۔ پھر بے حد شاکی ہوتے اسے دھلیل کر برے ہونا حایا مگر عبدالعلی نے وانستہ کردنت مضبوط کی کہ وہ محض مزاحمت کرسکی آ زاد ہونے کو۔

یہ سے کہ آپ نے ہمیشہ مجھے زُلایا اور ے مطمئن رہے بیل - اب بھی مطمئن بی

ہیں۔'' وہ بے حد غصے میں تھی ۔صد ہے میں تھی۔ جسی بدگمانی کی انتها کرنے تھی۔عبدالعلی نے سرو

آہ مجری۔ ''ابیانہیں ہے ۔ میرامقصد تنہیں وانستہ زُلا نا نہ کے نہ کے ا نہیں ہے۔تم یقین کرو۔ میں خمہیں نہیں ویکھنا عامتاروتے ہوئے۔''

'' تو مت ویکھیں ، جا کمیں باہر'' وہ اتنی ہی بدلحاظ ہورہی تھی۔ تؤخ عنی۔ عبدالعلی نے مسكرا بهث ديا كي \_

'' إوهر ويلمو قدرا ميري طرف .....!'' اس نے زبروتی اس کا چیرہ اپنی جانب پچھیرا۔ "ارے ..... تح ..... تح سارے

"" ب نے مطلب؟ آپ کے لیے بھلاان كى كيا آبيت " وه يكر سكنے كلى آ واز رفت آ ميز بھی تی ، بوجل بھی ۔۔۔ وزر نے اس کی بات مکمل سے بغیر ہی اس کا ہاتھ اسے چرے سے جھک

و کیوں جمون کے جوٹ فرمارے ہیں۔ کنامگار ہوجا تیں گے۔ بیت کریں میری یرواہ ۔ اُن نے گئی ہے کہا تھا۔ اتن ہی عصیلی مور بی من وه ،عبدالعلی است و یکمتار با-

'' میں یا کل ہون نے غلظ فہمیون کا شکار ..... پھر سے سر پھوڑ رہی ہوں۔مشین سے جذبات کا تقاضا کررہی ہوں۔ ملکہ بے فیرت کہیے.... اسے منہ سے کہتی ہوں کہ میں ..... آپ کے بغیر نہیں رہ عتی۔ مجھے ہر مل آپ کے ساتھ آپ کے سامنے رہنا ہے۔'' وہ بلک بلک کررونے لگی۔ السيرجمي ايني نسوائي انابهت عزيزتهي ليمكرونت بي اییا آیژا تفاوه کیا کرتی۔ پھرسامنے کوئی فیرٹیس تفا\_نثو هرتفا بحبوب تفاجحرم وهمراز .....ممروه جب



اس کے دوم روم سے جھلکتے محبت کے جذبوں کونظر انداز کرر ماتھا تو پھر بھی اسے تکلیف نہ ہوتی ؟ اس کا دل چاہا اپناسر بھاڑ لیے۔

''بلاوجه کارونا ہے قدر اہم جانتے ہو جھتے بھے اذیت ویتی موادرخودکو .....'' عبدالعلی جواب عاجر نظر آرہا تھاکسی حد تک جعنجلانے لگا۔ قدر کواسی حد تک دھیکالگا۔

" میں جاتے ہے پہر کری ایٹ نہیں کرنا جا بتا اور نہ پھر ....، عبدالعلی کے جبر سے تی سے مینچے ہوئے تھے۔اس کا موڈ پوری طرح خراب ہوچکا تھا۔

ایک بات طے شدہ ہے تو پھر ۔۔۔۔۔؟' وہ خود بھی جنا اور اُن کر دائی روم بیل بند ہو گیا۔
درداڑہ اتنی زدر سے بازا کہ وہ تنی در تک ہلی رہ کیا۔
گیا۔ ندراس کے اس در ہے فصیلے انداز برصرف سبی بین ماکت می دین بیشے انداز برصرف کی تارافعلی کا احساس بہت جان لیوا تھا۔ وہ جیسے ہر کھے موم بن کر تھے لئی ۔اسے دہ کیے بتاتی وہ اسے کتنا چا ہتی ہے۔ لیے برک جدائی جاں پیدا در بین ہدائی جاں پیدا در بین ہے۔ پھراب کسے اتنی دور بین دے۔ دہ بھی در بین ہے۔ پھراب کسے اتنی دور بین دے۔ دہ بھی مائ پر منڈ لائی در بین ہروں پر منڈ لائی مائ پر بیا موت سروں پر منڈ لائی ہے۔ اس کا تو ہر لیے دل ڈو بتا جاتا تھا یہ موج کر بی

کتنا اجما تھا وہ وقت جب وہ اسے پھیجھی نہ تھی۔ زندگی کتنی آسان تھی۔ مگر پھر وہ اس کی زندگی میں، دل میں زبردتی گھتا آیا۔ ہر شے پہ مالک وحکمران کی ہیشیت سے ۔۔۔۔اس نے اس بے حد دجیہہ عبدالعلی کو پہلی ہار دیکھا تھا جس کے

شائے چوڑے اعداز بے صدمنفر و تھا۔ دراز قد بے حدوجیہہ، کی بات تو ہے ہے کہوہ پہلی بار میں ہی اس كے سامنے مار كئ تھى۔ وہ كننے فاصلے ير جيشا تھا علیزے کے ساتھ اور تھوڑی تھوڑی ویر بعد اجازت طلب كرتا تھا۔ جوعليزے ويتي نہيں۔ قدرنے کن اکھیوں ہے گئی باراہے ویکھا تھا۔ وہ اسے اک بارتھی اٹنی جانب متوجہ نہ لگا۔ جبکہ وہ بورے کا بورا اس کا تھا۔ پھر بھی کتا بھاندلگ تھا۔ اس کا دل وھک وھک کیے جاتا تھا۔ یہ اتنا خویصورت لمیا شاندار لڑکا جسے ول پر حکومت كرنے كو ذراى بھي محنت كى ضرورت نەتھى \_ بس اك نظر ۋالنا كانى تقى اورسب اس كاجوجانا تھا۔ بنا ما کے بناروئے تڑیے اسے ل کیا تھا۔ تو وہ اس کی حفاظت میں بھی ول و جان لٹا دینا جا ہتی تھی ۔ مروہ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہاتھوں ہے سرکتا جارہا تھا اور وہ کھی جی تبین کریارہی تھی۔ دہ آیا تی پڑی رونی رہی ۔ بڑی رہی ، یہال تک کہ عبدالعلی نے پھر آ کراہے خودسے یکارا۔ المنتقر المان وه جيم مناطبي كشش كزر اثر ہی تھی۔ پچھ کے بغیر درمیانی فاصلہ گھٹایا اور اس کے سینے برسرد کو دیا۔اب کی بارکوئی شکوہ بھی مہيں تھا۔ مرآ نسو بہد رے سے۔عبرالعلی تھی جیے ہارسا گیا۔

و و حمین خود کو بہادر بنانا ہے قدر! خدا پر مجردسہ قائم رکھو۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مہارا ایمان اس بات پر تکام ہونا جاہے کہ موت کا اک دن متعین ہے۔ ذرا سوچو ..... اگرتم مجھے وہاں نہ جالے دو۔ اپنے باس رکھو ..... تو میری آئے دائی موت کوردک سکوئی ؟''

قدر کو جیسے وھیکا لگا۔ اس نے بے اختیار اپنا نازک موی ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تھا۔عبدالعلی

روشيزة [8]



نے اس کی آ تھول میں محلی نمی ویکھی تھی مگر رکا

'' بير بھی سوچو فقدر! اگر ہر محافظ ہے وابستہ رشیتے اے کم حوصلہ اور تھوڑے ول کے مالک ہوجا تیں ۔ صرف اینا سوچیں تو سرحدوں کا كيابية كارالله كاس حكم كالبيل كييے ہوگی۔جو جہاد کے متعلق صا در کیا حمیا بہت رسان اور نرمی ہے وہ اس کے سامنے اک اک سوال جوا بی جگہ ببت اہمیت رکھا تھا۔ رکھ رہا تھا۔ قدر مجھ لیس بولی \_سول سول کرتی آنسو بهاتی رای \_عبدالعلی نے پھراس کے آنسوصاف کیے اور چرہ ہاتھوں

ا" ال في جيد ال كي توجه جابی ۔ قدر نے بھیٹی نمناک پلکیں اٹھائی اورزخی انظرول ساس ويكها ...

ود محبت بر استوار رہتے ہیں مضبوط محی ہوئے میں اور بہت نازک بھی سیجی بھی تو ہے بڑے بڑے طوفانوں سے بھی نگرا جاتے ہیں اور الهين حاطر مين مبين لات باور بهي دراي تعين ان کی خلستگی کا ماعث بن جاتی ہے۔ کشادہ ولی اور اعتاد کا متقاضی شاید بی کوئی اور رشته ایوتا مو تههاري شديد وابتثلي اور جنوك بألكل أمال جبيها تھا۔ وہ اتنا ہی جا ہی تھیں پایا جان کو .....ایں قدر بوزیسو تھیں۔ اور ہرگز برداشت مذکر سکی تھیں۔ جب بابا جان نے ای جان سے نکاح کیا۔ کو کہ بیہ سارا معاملہ نیکی نیک بیتی کے سوا کی خدشھا۔ اس کے باوجود میں امال کی اذبیوں کا اتنی چھوٹی عمر میں گواہ بن گیا تھا۔ پھر جب تم میری زندگی میں آئیں .....اور میں نے تمہاری و کی ہی شدت کو نوٹس کیا فقد رتو اک عہد میں نے خود سے کیا تھا۔ کیبی ہی مجبوری کیوں نہ ہو..... میں خمہیں بھی

السے دکھ سے ہمکنار میں کروں گااور ..... ''اس د کھ سے نہ ہی ، آپ جھے اس د کھ سے تو ہمکنار کر چکے ہیں عبدِالعلی!" وہ ٹوک تی۔اس کی سوئی جیسے و ہیں انٹی تھی۔وہ اس کے باز وسے سرشيكي ذراسااو برموني اور جبره أثفا كراسے ديكھا جو يكلفت غاموش سامو چكاتھا\_

" اگر میں کسی عالم وین سے فتوی لوں کہ میں اسیے شوہر کے ساتھ رہنا جاہتی ہول تو .... عبدالعلی نے اس کے سرکے میچے ہے اپنا ہاز و سیج لیا۔وہ اس کے سینے سے فکرائی تھی۔عبدالعلی نے اسے بہت جارحاندانداز میں اینے بازوؤل میں مس كراسيط مقابل كرليا \_فكر دورا سا دُرِيقُ \_اس کے اندر شور بدہ ہی اہریں اٹھنے لکیں۔ عصر کی بھی خوف کی بھی، وہ اسے بتانا جا ہتی گی۔اس کے لیے اس کی محبت طوفانی انداز رکھتی ہے۔ گروہ کھی نسب کبیسکی ۔ وہ - یں ان لیحول کومنجمد کر دینا ، تھام لینا روک لینا جا ہتی تھی۔ آور یکی اس کے بن میں

" میں بھی ہی کہ رہا ہوں قدر! کے محبت کے تور مرالے ہوتے ہیں۔ مدسی صحوا میں کل کھلاتی ہے اور بھی کسی کا ہرا بحراول بھی اجاڑ وی ہے۔تم ميراول اجازنے كا باعث نه بنو مير اير دنيتن مير ا عشق ہے۔ جھےاس سے الگ کروگا تو .... وہ لیکفت خاموش ہوا کچھ دیر تک مہرے سانس بمرتار ہا پھراہے عجیب بے بس نظروں ہے

'' فقدر ....! انسان کی خواہشیں جب تک اس کے وجو داس کے عمر سے کمبی رہتی ہیں بیاس وفتت تک انسان ہی رہتا ہے۔ میں جاہتا ہوں ،تم الله کے لیے کھ کرو۔ اپنی خواہشوں کو ....ا پیغ وجوداورا پیعمرے مچھوٹا کرویتم خوشی بھی یاؤ گی



اورسکون بھی اور جب انسان خوشی اورسکون کا بیہ لطف چکھ لیتا ہے تو وہ انسان سے بندہ بن جاتا ہے۔ قرآ نِ عليم ميں الله باك خوامشات ميں لتھڑ ہے لوگوں کو انسان کہتا ہے۔اور اپنی محبت میں ان کے خواہشوں سے آزاد لوگوں کو بنده .....!" وه کچه ویرکوایسے خاموش ہوگیا۔ کویا اس براینی بات کااثر و یکھنے کاخواہش مند ہو۔ پھر تدرے توقف سے کویا ہوا تھا تو اعداز ہوز ناصئ ندتھا۔

و مارے وطن کو ہاری سرحدوں کو السے لوگوں کی طاش ہے قدر اجن کے جذبوں کی سربلندی را سال بھی ناز کرتا ہو اور ایسے لوگ وہی ہوسکتے ہیں۔ جوشام کے بعد بھی سورج بن منطقة بين اس كي طرح روش ربهنا جانع مول اوردوسرول کے لیے قربانی کے جذبے سے سرشار ہوں ایے موقع کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ .....

بہتر ہے کہ نہ ڈالوستاروں پر کمندیں انسال کی خبرلو کہ وہ وم توڑ رہا ہے فدراك بمي مجرمين يولى البيته آنسوؤن میں روانی آ می تھی ۔عبدالعلی نے سلسلہ کلام ترک

يھے دق مت کرو، تم محصے مذہب کا حوالہ وے کر اگر زبروی روک لو گی قدر! تو میں ژک جاؤں گا۔ میں اللہ کے مخالف نہیں چل سکتا۔ مجھے الله في الحمد مله اس كي توقيق عطا فرمائي ہے۔ مكر قدرا ایما کرے تم مجھے حاصل نہیں کروگی، کھودوگی۔ میں اندر سے مرجاؤں مح وهرے وهرك .... ين في كها نال .... مجلم ايخ یروفیشن سے عشق ہے۔' فقد رکے آنسو بے اختیار ڈک گئے۔اس نے اینا سراس کے سینے سے الگ . كركبيا تقاب

" محک ہے، آپ چلے جائیں، میں نہیں روكول كى آب كو- عيدالعلى في اس كا ماته مكرا حمروہ چیزا کر بیڈے از گئی تھی۔عبدالعلی نے ہونٹ میں کے۔

☆.....☆.....☆

ارسل کی آنگھیں ہے افتیار بھیکنے لکیں۔اس نے سروآ ہ بھری اور ہونٹ بھنے لیے۔اسے اپنا آب بے مد ملکا بہت کم ظرف لگا۔ چندون بل عبدالہادی نے اس سے رخصت ہوتے ایک بہت خاص تھیجت کی تھی۔

° ' زندگی میں انسان کوایک عاوت ضرورسیکھ سی جاہے مرے سے اجو چر باتھ سے نکل جائے اسے تبو کئے کی عاوت .... بیرعاوت بہت سی تکلیفوں سے بیجالیتی ہے۔ وه كيا كبتا تحض بر بلاكر مر جهكا كرره كيا تفا\_ انہوں نے اس ماسیت کومسوں کیا۔ جبی اس کے .. ياس بيھ گھے تھے۔

'' عشق محاز بذات خود ایک حقیقت ہے۔ اور مرحقیقت اس وقت تک محاز کملاتی ہے جب تك رقيب نا كوار ہو يہ جس محبث ميں رقيب قريب اور ہمسٹر ہووہ عشق میتی ہے۔ اینا عشق اینے محبوب تك بي محد ووركها جائة محاز اور الرايني محبت میں کا تات کوشریک کرنے کی خواہش ہوتو حقیقت ہے۔ رانخمے کاعشق مجاز ہوسکتا ہے مر وارث شاہ کا عشق حقیقی ہے۔عشق حقیقی عشق نور حقیقت ہے۔ بینور جہال ہے بھی عماں ہوگا۔ عاشق کے لیے عشق محبوب ہوگا۔ عشق نیکا اللہ حقیقت ہے۔ الفع ہے، افاویت ہے، اس عشق کو

اینانے کی ضرورت ہے۔'' '' میں کیسے کروں میشش .....؟'' وہ حیران بى توره كيا تفااس تقاضے بر، اور جواباً عبدالها وى





اے اہلیس بتادیا۔''

ارسل جو بوری طرح ان کے الفاظ کی تا چیر میں کھویا ہوا تھا۔ چوتک کرانہیں تکنے لگا۔ بیای کی خواہش تھی کہ وہ عبدالہا دی کے ہمراہ یہاں آ حمیا تھا۔ کو کہ سارہ رامنی نہیں تھیں ۔ تمر ارسل نے انبيس قائل كرليا تقارشا يدوه ماحول بدلنا جابتا تقار یا پھریدسب راستے بھی اللہ ہی اس کے لیے کھول

بہرحال اس نے خود کو حالات کے سیرد کر

" آپ جھے کوئی تھیجت کریں۔اچھی می ..... تا كدميرے اندر وائي سكون اثر آئے ' وہ بے چین نظرا رہا تھا۔عبدالہادی نے ایناہا تھاس کے 120001

وولينكون توبلاشك وشبه اللدكي بإومس اي روشیدہ ہے۔تم جننا خودکو اس مادیش مکن دمحوکر د کے۔ ای قدر اس سکون کی وولت سے مالا مال ہو کے الصحت بس اتنای کروں گابیتے ا کہ جب قرآن یاک بر حواد یول مجمو .... جیسے بیاللہ نے بس تمبارے کے بی جیجا ہے۔ اور اللہ پاک براہ واست ممارك ساتھ خطاب كروما سے۔ اور مہیں اپنی زبان سے احکامات صاور فرمار ہا ہے۔ جب اس کیفیت اس یقین کے ساتھ قرآن آیاک می<sup>ر هویگے</sup> که قرآن باک کا مخاطب الله باک ہے۔ تو پر مہیں اس کی لذت محسول ہوگی۔ پھر اس کیفیت کے ساتھ جولطف ملے گا۔ وہ کسی ادر چزمین سی سکتا۔"

وهم مرائ تقد اوراس كا كال تهيكا تعار ارسل این دن ہے ای کوشش میں مصروف تھا۔ اور ہرگزرہا ون اسے روحانی کحاظ سے انو کھے كرشات دكھلار ہاتھا۔ و ہسرایا آنسوؤں میں وُھل بہت زمی ہے مسکرانے کیے تھے۔

'' کیانہیں جا تاہے، ہوا کرتا ہے۔اللہ کی عطا ہے بیاسے مانگنا پڑتا ہے۔ اگر بیخو و بخو دول کی سن من محموثے تو .....اللہ ہے ماتلو۔ فلاح و کامیاب اس میں پوشیدہ ہے۔ "ارسل کی نظریں لا جاری کے احساس سے جھک کئیں۔ایسے کویا بهت مشكل كام ذمه آلكا بور جيم جهدنه آتى مور كرية وتركي

''محریز کا مطلب وقت کا ضیاع ہے۔ جو برگز درست تبین \_ بیل تمہیں حدیث بتاؤں <u>بیٹے</u>! ایک دفت آئے گا۔ جب لوگ دعا تیں بانلیں مے۔ اور وعاتیں قبول نہ ہوں گی۔ اس کی وجه الدخب لوگول کا بیرحال ہوگا کہ وہ پرائی ویکھیں کے اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں مے۔ اور طَالم کوظلم کرتے یا تیں سے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں گے۔ اور قریب ہے کہ اللہ اپنے عذاب من سب كو لي اليا وقت ا نے کے خوف کما وہ میں ای اصلاح کرنی ہے بروفت۔ اپنا منصب اپنا کام سنجالنا ہے اوری ویانتداری ہے ۔ یعنی اجھائی کا عم برائی ہے منع کرنا ہے دکیہ حالات درخ بھی بہت نازك اختياركر محك بين -آئ يصورت حال ب كمراسلام كي لي حجندًا المحانية والله توبهت یں مرایا کوئی نیں مے کا شاید کہ جواسلام کے کیے اپنا جھنڈا نیجا کرلے۔ اسلام کے نام پر دومرول سے نفرت کرنے والے تو بہت مل جائيس مح مراسلام ادرالله کے کیے خالفیتا اک دومرے سے عبت کرنے والے شاید ہی ال سکیس۔ ہمیں تہیں بھولتا جاہیے۔ہمیں یاد رکھنا جاہیے کہ ....شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا۔ بلکہ بیفس بی تھا۔جس نے

رسانیت آمیزانداز میں اس کا کا ندھا تھیکا تھا۔ '''نم آنکھیں نرم دل کی نماز ہوا کرتی ہیں۔

ول ہمدرد ہے تو دوسروں کے قم پر بھی تڑ پے گا اک دن کہانسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا ول ہے، اگریہ سیاہ ہوجائے تو پھر چیکٹا چھرہ

مجمی کسی کام کانبیں ہوتا۔ تم خوش بخت ہو کہ تمہارا ول تمہارے چہرے جیسا روثن ہے۔'' ارسل گھبرا کر

مبهارت چارہ ہیں روں ہے۔ انہیں تکنے نگا۔ وہ کہاں ایسا تھا۔عبدالہاوی اسے پا نہیں کے بیان اسمے میں متنہ مصروب کی

نہیں کیوں ایساسمجھ رہے تھے۔ اور وہ جیسے اس کی کیفیت سمجھ کر ہی مسکرا کر کا ندھا تھیکنے گئے تھے۔

'' کوئی بھی کامل نہیں ہوتا۔ ہاں کوشش کرتی پڑتی ہے۔ تصفیہ اور تزکیہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تم تصفیہ اور تزکیہ کے فرق کو بجھتے ہو۔ '' معا

انہوں نے خیال آنے پراس سے سوال کر دیا تھا۔

السل في التي فقت سے سرائي ميں بلا ديا۔ جواس

وفت و ونخسوس كرر بانتها-

رونوں تعوف سل استعال ہو ہے ہیں۔ دونوں تعوف سل استعال ہو ہے ہیں۔ تصفیہ ہیشہ قلب کا ہوتا ہے۔ ادر تزکیہ نفس کا صفائی کو کہا جاتا ہے۔ جس ہے اور تزکیہ نفس کی صفائی کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح کھولتے ہوئے پانی میں اپنا عکس میں دیکھا جاسکتا۔ ای طرح انسان یہ جب تک آ زمائش مہیں پرتی تب تک وہ خود کو نہیں بچان یا تا۔ آزبائش پرکھ کرتی ہے۔ آب کی خرابی کی آپ کی

اچھائی کی بھی۔ بیر آ زمائش تو نبیوں کی بھی ہوئی اور بہت زیادہ بڑے پیانے پر ہوئی۔ اسے سزا بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ اللہ سے جب زیادہ محبت اس کے بندوں کو دے وی جاتی ہے تو پھر سزا

ضروری ہوجاتی ہے۔

(لفظ لفظ الفظ مهكة إس خويصورت ناول كى الكي قسط ما وجون ميس ملاحظ فر ماسية) جبہ ہے۔ ''ترتی یاار نقاضروری ہے۔ گرگہوارے سے لکل کر قبر تک .....کتی ترتی چاہیے؟ اصل ترتی ہے ہے کہ زندگی بھی آسان ہواور موت بھی مشکل نہ رہے۔''

عبدالغی واعظ کررہے تھے۔ یہ جمعہ المبارک کا ون تھا۔ پہنے دہریمی خطبہ ہونے والا تھا۔ارسل بھی نماز کی اوا ٹیکی کے لیے سجد میں موجود تھا۔ گر زبن بار بار حاضر ہے بھٹک جاتا تھا۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا اور مسکرانے لگا۔ اسے پھر عبدالہادی یاد آئے۔ جنہوں نے اسے اک رات اضطراب کی انتہاؤں پر جاگتے پاکر اسے مخاطب کر کے اپنے انداز میں انونجی سلی سے نواز اتھا۔

'' سندر کی طرح صاحبان روح بھی نیم شب کو جاگتے ہیں۔ ہرمشکل دفت پران لوگوں کو آ دوفغال نیم شب کا پیغام ملتاہے۔ایسے لوگوں کی بیداری ہی سونے والوں کے لیے مرہم کی طالب ہوتی ہے۔ جاگئے والے سونے والوں کے لیے وعاکرتے ہیں۔

" اے اللہ! اے بہشہ جاگے والے اللہ!
سونے والوں انسانوں پر رحم فرما! ان عافل
انسانوں کو اپنے فضل سے محروم نہ کرنا۔ بیدار
روح .... بیدار انسان قوم کی نجات کا ذریعہ
میں ۔"اور جواباً وہ حواس باختہ ہوگیا تھا۔ شرمندگی
سے لبر برخفت زدہ ....

دو مم مر سیس میں اس قابل کہاں۔ میں تو خود غرض مغا و پرست انسان ہوں۔ نفس کا تا لع ..... میں کسی کے لیے نہیں اپنے وکھ کے لیے جاگ رہا ہوں۔ میں کسی کے لیے نہیں اپنے لیے رو رہا ہوں۔ '' جوایا عبدالہادی نے اس محبت ای







" ميں جب پڑھ كر گاؤں واپس آيا تو آتے تى چوبدرى ملك نظام دين كى بيٹي دلشاو ہے ملاقات موكئ - ہم دونوں أيك دوسرے كو و يكھتے ہى ول مار بيٹھے۔ و يكھنے والے كہتے تھے كه سن بهت بیندهم تقااورشهری کیژول مین شنراوه لگتا تقالیکن تقاتو موچی کابینا، هاری محت

آلتی یالتی مارے بیٹھا تھا۔

و سرکار پاؤل وہا دون۔'' اچھوٹے اسپے تفطح بالتمون كي طرف ويجما تو بيربس ويا\_

منان نون كنفي بارآ كھيا تھا جي كه شادي برلون أكراج كريان والے نے شاوى كى موتى لو كونى كدى كير مشف والا موتا ..... ميرا تو يى ول روندا اے ہوج کے سیرے منہ میں سوا یے منی کہ نسان وے بعد کون سنھالے گا سارا

" تم كيول فكركرت بهوا چھواللد في حيا بالووه يهان كدى كاوارث لے آئے گا۔"

'' پر کھوں جی ( کہاں ہے جی) تسی ویاہ كروے تے شايد ..... اچھوكى آتھوں ميں آنسو آ گئے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ جمال وین ئے اُس سکی دی۔

" تنى أب راز آج وس بى ويوكر مال واليو ....تنبي وياه كيون نبيس كيتاب 'جمال وين نے مشتدی سانس بحری \_و ہ اس وقت ساٹھ کے پیٹے

گاؤں شروع ہونے سے چند فراا تک سلے ی مال کرموں والے کا آستانہ تھا۔ بیخطاب أے گاؤں كے لوگوں نے وے ركھا تھا۔ ورنہ أس كانام صرف جمال وين تفاراس وقت و وبستر مرك يرتفار كاؤن كے عليم نے يوے يفتن ہے که دیا مقا که کرمون والا صرف دو چار دن کا ممان ہے۔ گاؤں کے لوگ خصوصاً عور تین روزانہ آستانے پر حاضری وینٹن آسو مہاتیں۔ وعائيل كرتيل اور چر وايل كفرون كو چلي جا تیں کیکن اچھو پیری بلنگ کی پی سے لگار ہتا۔ وه جمال وین کا خاص ملازم تفا۔ بلکه راز دار بھی تھا۔ ہراچھے برے وقت اُس کے ساتھے رہا۔ بھی مسى مشكل ميں ساتھ نہ چھوڑا۔ يبي وجہ تھی كہ پيركو أس يراندهااعتا وتقام صرف أي يراعتبارتها اور آ خری وفت میں جس طرح ول و جان سے وہ اُس کی خدمت کرر ہا تھا اچھو نے اُس کا ول ہی جیت لیا تھا۔ پیر سے اُسے نواز نے کا یکا ارادہ کر لیا تھا۔ اس وفت بھی اچھو بلنگ کے قریب



''اب تو میں مرنے والا ہوں اچھو۔۔۔۔ جمہیں اپنی زندگی کی کہانی سنا ہی دوں۔'' وہ جیسے اپنے آپ سے بول رہا تھا۔ اچھو کے کان کھڑ بے ہو گئے۔ اُس نے اپنی پوری توجہ بھال دین کی طرف مرکوز کرنی۔ اور جلدی جلدی اُس کے پیر دہاتے ہوئے بے صبری سے اُسے دیکھنے لگا۔

'' میرا باپ گاؤں کا مو کی تھا۔ میں اُس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ میرے لیے اُس کے دل میں بڑے اربان تھے۔ بڑے او نے خواب تھے۔ اُس کی نظرین تو ہمیشہ بڑے لوگوں کے جولوں میں اُس کی نظرین تو ہمیشہ بڑے لوگوں کے جولوں میں اُم بھی رہیں ۔ بیکن وہائے آسانوں تک اڑان میں اُم بھی رہیں ۔ بیکن وہائے اور بڑا آدی بنائے میں بھی واخل کروایا۔ نیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں بھی واخل کروایا۔ نیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اگر آگسفورڈ ہے بھی ڈکری لے آڈول تو کو کا بیٹا ہی کہلواؤں گا۔'' وہ کروری کی وجہ سے تھک کرسانس لینے کورکا۔

'''مرکار نے کتنا پڑھا ہے جی '''اچھو

شوق ہے بولا۔

'' ایم کیا ہے۔۔۔۔۔'کین او نہیں کی گا۔۔۔۔ جاپانی کا گلاس لا۔۔۔۔'' پانی پی کروہ وو ہارہ شروع ہوگیا۔

" میں جب پڑھ کرگاؤں واپس آیا تو آئے بی چو ہدری ملک نظام دین کی بیٹی دلشاو سے ملاقات ہوگئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھے۔ دیکھتے دالے کہتے تھے کہ میں مہت بینڈسم تھا اور شہری کپڑوں میں شبزادہ لگتا تھا۔ کیکن تھا تو مو چی کا بیٹا ..... ہماری محبت کی کو ہضم نہیں ہوئی۔ چو ہدری بچر گیا۔ میرا باپ خوفزوہ ہوگیا۔ میرا باپ خوفزوہ ہوگیا۔ میرے آگے ہاتھ جو ڈے۔ کیکن نہ

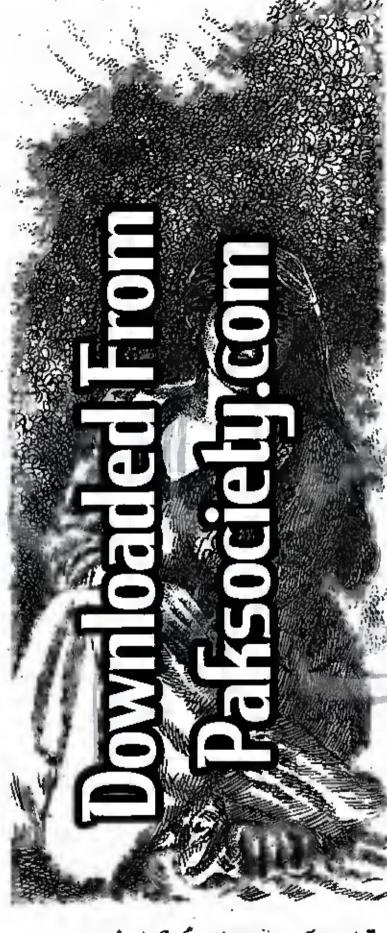

تو میں باز آیا اور نہ ہی دلشاو مجھے چھوڑنے پر تیار تھی۔دلشاد کے بارے میں کیا کہوں۔وہ کلیوں کی طرح ٹازک اورخویصورت تھی۔ بہاروں کی مانند





اُس کا جائشین مان لیا۔ میں نے بھی جیپ رہنے میں ہی عافیت جانی اور خاموثی ہے کدی پر بیٹھ

جمال دین جیپ مواتو احجو حیران بریشان اُسے و کھرر ہاتھا۔ یکھود پر جیپ رہا۔ پھر بولا۔ '' لیکن اب اس گدی پر کون بیٹھے گا ..... تھے · جی نے تو کھا ہے کہ آپ بس ....

'' تو فکر مت کر اچھو ..... بی**ر ک**دی خالی نہیں ربےگی۔"

'' وه کیسے جی .....؟'' وهاب بھی جیران تھا۔ '' میں نے سب انتظام کررکھا ہے۔'' وہ

> يرمون انداز من بولا\_ وور کیے جی .....؟"

'' تونہیں جانباا چیو ہیں نے کتنے ادیجے غاندانوں میں این تجرے امانت کے طور پر كروى ركوائ ہوئے ہیں۔ ميرے ياس لو رجنتر میں ساری تفصیلات درج ہیں۔ دن مہینہ تاریخ اور کے سے پڑھ کروہ او نیجے نام تو نے تو

ويكهاب وهارجس وو کیامطیل سرکار جی اس اس رجشر میں کیا ہے آگی ..... میں تو چٹا اُن پڑھ ہوں گئی .... میں کیا مجھوں گا۔احچوٹے ہوئق بن کرائے سے دیکھا۔

اُس کی پرسوج نظری جانے کیا سوج رہی تھیں اور ہونٹ آ ہتہ آ ہتہ ال رہے تھے۔

"میں نے اپنے لہو کے گراں قدر چراغ ..... یاس بروس کے او نیج محلوں کی او کی دیواروں پر جلار کھے ہیں۔ وہ وہاں روشنی دیتے ہیں *لیکن* اب وقت آخمیاہے کہ .....

" و مجھے تو ککھ دی سمجھ نہیں آرہی کر ال واليو ..... مين تو بس اتناجا منا موں كه دور دور پيسے لوگ آب سے اولا وی خاطر دوائیں لینے آتے

خوشبو دار ..... نزاکت تو اُس پرختم تھی۔ جہاں قدم ركفتي بهول تحلق تق منت موتول کی بارش ہوتی۔'' جمال وین کسی اور بی زیانے میں پہنچ حمیا۔ بیسویے بغیر کہ اچھوکو اُس کی کسی بات کی مجھ آرہی ہے یا تیں .....

" فيركى موياجي ....؟ "اچھودم بخو دتھا۔ '' پھر دہی ہوا جومیرے جیسے خاندانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چوہدری نے میری خودسری کا

بدله ميرے پورے جا ندان سے ليا۔ میرے باپ کوتل کر دادیا۔ مان غم میں یا گل ہوگئ ۔اور باپ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے ہی خود بھی د نیا چھوڑ گئی۔ جو بدری کے خنڈوں نے مار مارکر مجھے نے ہوں کر دیا چرگاؤں سے دور اہیں چھینک آئے۔ ولشاد کی فورآئی اُس کے چیا زاد سے شادی کردی۔ میں اپنی ناکام تمناؤں کا جنازہ البینے ہی کا ندھوں پر اٹھائے چاتا رہا..... چاتا ر با .... ادر عين اس جگه بي موس موكيا \_ أس

وقت به جگه کرامت علی شاه کا آستانه کهلاتا تھا۔ اُس کے چیلوں نے مجھے پکڑ کر اندر پینجا دیا۔ کرامت علی شاہ نے مجھے اپنا بیٹا بٹالیا۔ مجھے کی بات کی پرواہ نہ تھی۔ جیب جاپ میشا، رہنا۔ غلاؤں میں تھورتا رہتا۔ بس زندہ رہے کو چند نوالے حلق ہے نیچے اُ تار لیتا۔ کھنٹوں سر جھکائے خالی ذہن بیشار ہتا۔ آہتہ آہتہ لوگ میری طرف متوجه ہوئے گئے۔ پیرکر امت علی شاہ کو بھی میری الی حالت کے پیش نظر میرے اندر اینا جانشین نظراً نے لگا۔ میں لا پرواہ تھا، خاموش تھا لیمن میرے دل میں ہر دفت الاؤ جلتے تھے۔ بدلے کی آ ک بھڑ کتا تھی ۔ جے میں نے بھی شندا

نہ ہونے ویا۔ پیرکرامت علی شاہ جب دنیا ہے

رخصت ہو گیا تو گاؤں والوں نے خود ہی جھے



پید، ایڈرنیس، مال ماپ کا نام اور کدی بر میشنے والے کا نام .....میراسب سے بروابیٹا بیٹھے گا اس

دخگ .....کہال رہتا ہے وہ سرکار .....کس گاؤل پيل .....؟

° جب بيل مرجا دُل گا تو ميه خط ليثر بيس مين ڈال دینا۔ کری، روپے ، پنیے اور زیورات کا مالک خود بی کی جائے گا۔''

ِ اچھو نے جیرت ہے جمال وین کو دیکھا۔ جمال دین تڈ معال آئیمییں بند کیے لیٹا تھا۔اچھو کے د ماغ میں ایکل کے گئے۔ دو محمدی .....رویے، میسے، زیورات ، رجہ

اور وہ خط ..... ' اُس سے شاطر دماغ میں ایک منصوب بلنے لگان

\_ے اور وہ مجمعیٰ اتنی جلدی میں ....

الحجوشا ووكوآ ستائي يستحوزي دور درختول کی آڑیں لے آیا تو وہ کمریہ دونوں ہاتھ لکا کر أأ للمين إكال كريول

و کھاتو میری اس عمادو الله الله تیرا فائدہ سوچا ہے۔ تیرا ادر اپنا فائدہ ساری عمر عیش کرے گی۔ بیسے میں کھیلے گی۔ تجھے آئی اوکھی جند کی نبیں گزارتی پڑے کی جو تو اس سنک ادر حرا ی فضلو کے ساتھ گز ار رہی ہے۔ اور سب ہے بیڑھ کر تیرا وہ کام چور پئر ہے تا، وہ تیرائر جن ثِكَا ، كَام كَا نه كَاج كا ..... سارا دن ويلا بييڤا كھيال مارتا ہے۔ سارا ون شیدے دی دکان نے جیٹھا كيس نكاتاب مايند ديال ممارال تي آوازي كتاب\_أي وى تے لائرى نكل آئے كى۔" '' وے کمل کے کل کر اچھو .....مدمی تے

السادردعاتي كرواتي بين آب بي-'' بیداُن پڑھ جاہل عورتیں .... ہے وتوف اور مخوار ہیں ..... اور پیر دولت مند امیر او پیجے . لوگ ..... کم عمری میں آ زادی اور عیاشیوں میں را مر خود کو قیمی چیز سے محروم کر لیتے۔ تامرد بنا کیتے ہیں۔ایسے میں ان بھولی بھالی بے وقوف منردرت مندعورتوں کوہم اولا دمہیا کرتے ہیں۔ مردول کا بحرم بھی رہ جا تا ہے۔ وہ منہ کھولنے کی . جرأت تبيل كرتے ..... ادرعورتين .... وه تو جائق تی بیس کدأن كے ساتھ كيا ہو كيا۔

"أنبين تو كلفه كا بهاى نبين چلتا\_احساس بي مہیں ہوتا۔ انہیں تو بس ایک ہے سے غرص ہونی ہے۔ تا کہ اُن کا منتقبل محفوظ ہوجائے۔اورتم کیا جانو من مس محل بیل کون کون سی حویلیول بیس مارے میٹے عیش و فشرت کی زندگی بر کردے ہیں۔ کہنے کو او نیجے نام والے ہیں۔ کو کی چو ہدری کی اولا دہے۔کوئی بڑے زمیندار کی اورکو کی خودکو نمبردار کا بیناسجمتا ہے۔ کین ہے توایک موجی کی اولادین سب کے سب اس موجی کے یوتے ہوتیاں جس کے بیٹے کو چوہدی کی بیٹی ہے محبت کرنے کے جرم میں بخت سر اوی کئی گی لاوارث بناديا تقابه

به بعداري مجهد كر كا دُن سيه آكال ويا تفاراب کوئی ہو چھے اُن سب سے کہکون بھکاری اور لاوارث ہے .....ادر کون بادشاہ ..... کون نامراو إوركون مرادوالا

" أب كيا كرنے والے بيں جي .... كون بیضے گااس کدی پر؟''اچھو ہراساں تھا۔اس نے عجیب می نظر دل ہے کرموں والے کودیکھو۔''اس گاؤں ہے یا پھرکسی اور جگہ ہے آئے گا۔'' "میں نے اس خط میں سب لکھ ویا ہے۔ نام،



د و مجهت ...... احیمو بھی ایکدم کھڑا ہوگیا اور تیزی سے بولا۔

'' پيجت کيا ہوتی ہے؟''

'' اور تیری عجت کہاں ہے۔۔۔۔۔ایے شرانی اور نشی قصم سے دو پیموں کے لیے ہرروز جار چوٹ کی مار کھاتی ہے۔ وہ حرای تھے ذرا ک کل یہ نیلونیل کرویتا ہے۔ کیا عجت ہے تیری .....؟ عجت کی بات كرتى ہے۔وہ كھڑا ہوكر إوھراُ وھرجبو لنے لگا۔ '' تو کیا ہوا ....؟''شا دومری مری آ واز میں

''جوبھی ہے،جیسابھی ہے میراخا وندہے کوئی غير سيس ب- سي اور سے ميس مائلي خاكر میرے سروا سائیں ہے وہ اور مجید میرا جائز بیٹا ہے۔حرای جیس ہے۔ کی ایرے غیرے لفظے پیر کی اولا و ویک ہے وہ .....اور تو ....؟ تو ماری کیل ابن سوج رہا ہے۔ اپنا فائدہ ہے تیزا اس میں۔ روبے بینے اور زبورات و مکھ کر تیری رال منکے لکی ہے۔ میں نہیں کروں کی بیرسب .....میری عزت ى سب بھے ميرے ليے ور

'' عجت ..... '' الجيمو عيمة كار كر بولا \_ اور أيك تھیڑ کس کے شادو کے منبے پر مارا۔ ' اب عجت کی کل کی تو زبان کئری ہے مینے لوں گا۔ پیار نال خہیں سمجھے گی تو مار مار کے بڈی پہلی ایک کرووں گا۔ تو مجھے جانتی ہے نا ..... میں کتا برا بدمعاش

اچھوٹے اُس کے بال پکڑ لیے اور اس زور ہے تھینجا کہ نٹا وو کے آنسونکل آئے۔ " نجے کی بات کرتی ہے؟ مجھے عجت راس نہیں آئی۔تونے میری کل سین مانی تو جندہ مہیں

وه فضلو کو پتا ہلے گا ..... تو مار ڈالے گا

کمری ..... میں پہیلیاں بجھنے شکیں آتی اتنی دور سے .....''شاوو بدتمیزی سے بولی۔

''میں تے پنڈ سے بھاگ آیا تھاا ہے وی مار کے ڈر سے ..... پر تو تو مائیج جماعتیں بڑھی ہے نا ....؟ و الحيون اميد جمري نظرون سے أسے ويكها

''ہاںتے فیر ....؟''

" تو خط پتر لکھ سکدی ہے تا .....؟"

" الى سسانو كهنا كيا جا بهنا ہے اچھو سسامند ہے کچھ بھوٹے گایا میں جاؤں؟''

'' ذرا ہولی بول ..... تے قریب آ کے س ..... كونى من شهر لي .....

'''کیوں '''' شاوو نے تیوری چڑھائی۔ يس كونى چورى ۋا كەتونىيى ۋالنے كى \_ '

'' اجھاس ....بس جیپ کر کے من۔'' اچھو م جمال وین کی ساری حقیقت مال و وولت ز بورات اور خط کے بارے میں بتایا۔ اور پھر

أي إيالا ن مايا

عاجا با ان جایا۔ معاقب تو تو لکھنا جائی ہے۔ بس انیا ہی خط لکھ وینا۔ بس نام بدلنا ہے اور خط پہلکھا پید بدلنا ہے۔ ا پنا پینه لکھ وینا اُس پر اور پھرسپ عیش دی عیش ہے۔ بیسب مارا .....کدی پر تیراپٹر بیشے گا۔ ''تمہارے تو ون ہی چر جائیں

کے۔' ساری بات سُن کر شاوو نے خون خوار نظروں سے اُسے ویکھااورا یکدم کھڑی ہوگئ۔

د تو سدا کا آواره اور کام چورہے اچھو..... مجھے شرم نہ آئی ایسا کہتے ہوئے تو میرے لعلوں جیسے پتر کوحرای ظاہر کرنا جا ہتا ہے۔ تو مجھے واپنی بہن کوالی و کسی زیانی ٹابت کرنا جا ہتاہے۔ تجھے میری عزت کی ذرا پرواه تهیں .....و بے کیسا بھائی



مجھے .....طلاق وے دے گا۔ اگرائے بتایا کہ مجید اُس کا اینا بیٹا نہیں ہے تو وہ مجھے تل کر دے گا۔'' شادد نکنے کی خاطر ہمکلائی۔

" ارے برے فضلو و تھے ہیں میں نے ..... طلاق دیتا ہے تو دے دے .... کھے اب اُس کی جرورت ی کیا ہے .... مار کھانے کے لیے؟ سارے پنڈے یہ نیل ڈالنے کے لیے؟ متیوں تے خوش ہونا جا ہے۔ تشکی تے تھٹو نے غیرتے خصم توں چکے جا تیں گی۔ ہر دسطے مار وا ڈرٹیک رے گا۔ آ ہے کینے تے بے غیرت امیروں کے محر کم نہیں کرنا پڑے گا۔ دو ظرے دیے کر وس گالیاں وسیم میں خبیث لوگ ...... نضلونمس حکمہ كوڑے كے ماس تشكر كال صابوكا \_أسے كيا يا و ن كمال ہے .... من في محيد عكو بلاليا ہے۔ اینے بندے کو بھیج کر ۔۔۔ تو بس جلدی خط پتر لکھ اور لقافے براینا یا لکھ وے۔ آئے ہی مجیدے کو پکڑا ووں گائے وہ بنڈ والوں کو دکھا وے گا کہ اُس وے اب وا خط آ یا تھا پند میں اس لیے آ یا ہے وه ..... تو مد كالا جوڑا پكڑ اور پكن كر بالوں كو كھول اس میں مٹی ڈال۔ منہ پر مھی ل کے تھوڑی ہی، وو تین ون کارونا ہے۔ پھرساری عرساری حیالی ہیں کے گزارنا ..... اور اگر میری گل نه مانی تو اِ دهر ہی ۋىرے كر كے مٹى ئىل قبرينا كر ڈال دوں گا۔

تھوڑی دیر بعد شاود کالا جوڑا ہے۔ بالوں میں مٹی ڈالے جمال دین کے پلنگ کی پٹی سے لیٹی دھاڑیں مار مار کرردر ہی تھی۔ یا ہرگاؤں المدا مواقعا۔

اگلے دن جمال دین دفات یا کیا۔ تو اُس کے بین ٹیں اضافہ ہو گیا۔ اُس شام مجیدا بھی پہنے کیا۔ لوگوں کی نظروں سے جھپ کرا چھونے خط اُس کے ہاتھ ٹیل تھا دیا اور اُسے اندر لے گیا۔

سب پہر سمجھا دیا تو مجیدے کے منہ پراک مروہ مسکراہ نے کھیل گئے۔ دونوں باہر آئے تو خط اچھو کے ہاتھ میں تھا ادر اُس کی حیران پریشان نظریں جمال دین کی لاش پرجی تھیں۔ اس دفت تھی اداکاری ضروری تھی۔ گاؤس دانوں کو بتایا گیا تو مجیدے کی خاموشی اور تم زدہ چیرہ پچھا در تم زدہ ہوگیا۔ دہ بھی ماں کے ساتھ دھاڑیں مار مارکر ہوگیا۔ دہ بھی

'' ابا جي ..... کيول چھوڙ ويا جميس ..... ايتے سال دور رہے ہم ہے .... اب مرکھے تو اب كيول بلايا ..... كس بات كى مردا وي جميس .... کیوں اتنی کڑی سزا دی ہمیں ..... 'اجھواطمینان ہے اندرآ حمیا۔اورصندوق ہےرجش تکال کیا۔ '' جِيالَ دِين تَوْ كَبِمَا تَهَا تُونِي عُلْطِ كَام بَشِيلِ کیا۔ بھولی بھالی عورانوں وے نال تونے جو بھی كيا\_ أن ك قائدے كے ليے كيا\_ أن ك محمروں میں خوشی آئی تو اس میں کیا غلط تھا۔ تو میں نے تر مے پتر کو چیالیا .... وہاں جانے سے روک دیا۔ جہاں وہ جا کر سے لوگوں دی جیاتی وج اگ لا ويتا اور بدرجيز مي اي ليے جلار با مول ك آنے زالے حکے والے کوئی اے و کھے نہ کے ۔۔۔۔ اور لوگوں کی حیاتی میں وکھاں دے سائے نہ آئيں .....اوناں دی خوشی قائم رہے۔ تولیے ای چنگا سوچا تھا اور میں بھی چنگا ہی کرر ہا ہوں۔ ہال اگر بد نے دیج مجھے بیرسبال رہا ہے توسمجھ لوں گا که ساری حیاتی تیری خدمت داانعام ل گیا۔ بڑے سے ڈرم میں رجٹر کھیٹک کراُس میں اگ لگا کروہ اس سے تکلنے والے شعلوں کو و مکیر با تھا اور شکھ کا سانس نے رہا تھا۔ تھوڑی ہی وریس سار ہے جرے جل کررا کھ ہو چکے تھے۔ \*\*\*\*\*\*

(دوشيزه (۱۹)





" تم حيب كرو!! آكس برى ميرى شكائيس لكاف وانى ، اونبد! آلين دواباكو، چرمزه چکھوا دُل گانتہیں!"امال کے سہارے اٹھتے ہوئے اس نے آیا کو جیسے منہ تو رُجواب دیا وتھا۔ آ منہ بھی غصے ہے کھے کہنے کو برتول رہی تھی ، تکر پھرامال کی ملتجی نگا ہیں و کھے کر

> مجھے ڈرلگتا ہے مالک!!!!! میری کڑیا کے سب ریک سلاست رکھنا المجھے ڈرلگتاہے کیے ریک تو بارش کی حلی بعوار میں برنہ جائے این اک دراسی دموب را المرى الراح إلى الالكالمرى الرماك المسرى رنگ الاست رکھنااا جھے ڈرلگاے اا دہ کب ہے مر جھائے ال نیم تاریک و کٹری میں مرنبواڑے شنڈے اور کندے فرش پر بیٹیا تھا، اس آ نسو بھری آجھوں کے سامنے سے اسکا ماضی فلم کی صورت گذر رہا تھا۔ ایک كے بعدايك ايسے ولخراش وا تعات اسے يا وآرے تھے جوا کی آجکی حالت اور اے بہال تک پیجانے کے ذمه دارشهرائ جاسكتے تھے۔

" روز حشر جب زئده ورگور کر دی گی بینیال تمهارا وامن پکڑ کر سوال کریں کی کہ انہیں کس جرم کی یا واش میں قتل کر دیا ممیا، تو تم کیا جواب دو مے" ( معہوم القران) - امال البيغ روز مرہ كے كام كاج من مشغول معیں کدا ما مکے محن میں کو شجنے والی زور وار وہا کے کی آ دازمنگر چونک کئیں،ادراہمی دہ معالمے کی نوعیت سمجھ بھی نہیں پاکی تھیں کہ ماجد کے زور زور سے رونے کی آوازنے ایکے رہے سے اوسان بھی خطا کرڈ الے۔وہ و التمول من ليا پيره و بي آئے كي يرات من بيكنات

بوع باير بهاكيس ومربايركا منظرو كه كروين حق وق کھڑی کی گئری روکیں۔ کھلے محن کے پیول کا اٹکا لا ڈلا ( بلکہ ان سے کہل رہاوہ این وادی اور ایا کا لا ڈلا) ما جدا ہے قد ہے جبل بری اور وزان سے زیادہ بھاری (ایسے اباکی) سائلک کے بیچے دیا چلار ہاتھا۔ جسے بی اسکی تظرافال ہر ہوئی ،اسکے رونے اور جلانے میں شدت آئی۔ الل جی صبے ہوش میں آئی اور بحاك كرورمياني فاصله طيكرتي استطفريب أسمين اور اسكادر يرسيما بمل المات بوع بريشاني كم عالم ين رو الى بوكني - "المال! الس في اليمنع بمي كيا تفام مر سرسی کی سنتا ہی کب ہے؟ جب ویکھوا الم جی کو كاني كرنے كے چكرول من رہاہے \_ إلا كا چجو كبيل كا إنا عد كي يحد بولغ بي مبلي بي التي بوي بين آمندنے جیسے اسکی شکایت لگائی می ، اور بدی مجمی تھا، ما جدکوا ہا اور دا دی کے لاڈ پیار نے اسے بری طرح بگاڑ ركما تفاوه كسى كي كم بي سنتا تعام كيونكه اسكى المال اورآيا كي وتعت تواسكابا كي نظر من مفرهي تو بحرما جدانبيس كي مرآ تھول پر بھا لینا۔ "تم جب کروا! اُ آئیس بوری میری شکاعین لگانے وانی ،اونہد! آلینے دواباکو، پرمزہ چکھوا دُل گاحمہیں!" امال کے سیارے اٹھتے ہوئے





اس نے آیا کو جیسے مندتو ڑجواب دیا تھا۔ آ مند بھی غصے ہے کچھ کہنے کو پرتول رہی تھی مگر پھرابال کی بھی نگایں د کھ کر صبر کے گھونٹ لی کررہ کی ادر خفک سے بیر پیجتی وہاں ہے داک آوٹ کر گئی۔اماں ماجد کوسمارہ دے کر اندرلائمیں، اسکے تھلے گھنوں کوصاف کر کے دوالگائی، یادن کے توٹے ناخن پر مرہم نگاکر پٹی بائد حی پھراہے بلدی ملاکرم دود جد بلایا۔ اس سماری کاروائی کے دوران ماجد کی ریس معمل جاری رہی تھی، جبکہ آمنہ غصے سے کھولتی ادر امان کے ادھورے چھوڑے کام نیٹانے کی سعی میں مصروف رہی تھی۔

" مردکی مردائلی طافت رکنے کے باوجودا پی آ داز کو مدہم رکھنے میں ہے۔ ایک عورت کے سانے گلہ مِعارُ نے میں نہیں، وہ نوعورت کو بھی آتا ہے۔!!"" بیوتوف، جابل عورت ہوتم! ایک نمبر کی کام چور اور کابل، میری توسمجھ میں آج کے پیمیں آیا کہ امال نے تم میں ویکھا کیا جومیرانصیب تمہارے ساتھ بھوڑ دیا۔ احمل عورت مباً را ول پائلیں کیا کرتی رہتی ہے کہ نکے کا دھیان بھی ہیں رکھا جا تا اس ہے؟۔" ابا جس دفت سے گھر آئے تھے، سلسل امال کی کوشالی کیے جا رہے تصامان چپ چاپ سرجه کاے ان کی ڈائٹ کھائے

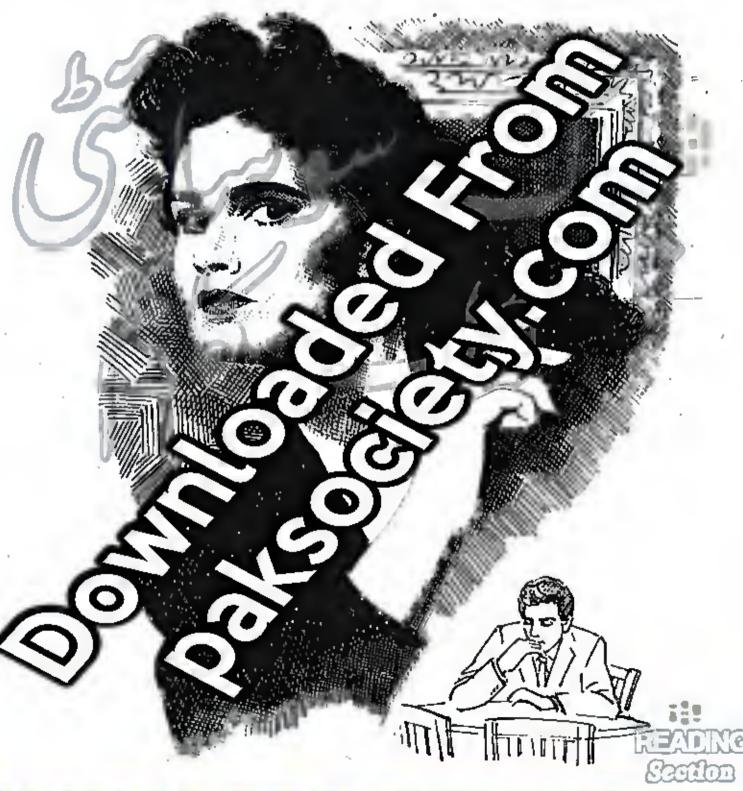

لکے حلے ول کے پیمیو لے پیوڑ رے تھے۔ ماحد دادی کی گودمیں سرر کھے اوٹنی جا گئی کیفیت میں ان دونوں کی بالتيس كن رها تفااوراسك مليح ذهن مي كيب كيب خيالات

نگ رہے تھے، مدنہ تو دادی توعلم تھا اور نہ ہی ابا کو خرر۔ ماجد جوان مورها تقا، ادر جسے جسے اس ير جواني آر بی تھی ، اسکے اکورین اور درشت مزاجی میں شدیت آتی جار بی تھی۔ بہت تمال پہلے سولیہ سالہ آمند کو مال کی مدردی کے جرم میں اس سے وائی تکنی عرکے مروکے ساتھ انا" فانا" بیاہ کر گھرے نکال دیا حمیاً تھا۔ ابا نے پهرمز کربھی دیکھنے کی جھی ضرورت محسوں تہیں کی تھی کیا تک بنی س حال میں ہے، وہ زئدہ بھی ہے یا مر دول ہے بھی بدر زندگی گذارری ب؟ ؟ كونكده مروشه، انكابيامرد تھا تو انکا داماد بھی تو مرد عی تھا اور مردول کے اس معاشرے میں زندہ رہنے کا حق تو صرف مردول کو ہی ماصل ب، جوعورت اپنے حق کے لیے (آواز الفائے کی وه آ مند کی طرح زنده دیوار میں چنوادی جائے گا۔ "ادے ماجد بتر !! مروہ و کردور صابع ؟؟ او محملیا، ر دکو تھی وروٹیس ہوتا، اس کے اس کی آنکھوں ہے آ نسونيس، غصه جھلکتا جا ہے۔ جلال اور رعب ہی مرد کا سب سے برا ہتھیار ہیں اور تو ذرا ذرا ی بات پر زنانیوں (عورتوں) کی ظرح ردنے بیٹھ جاتا ہے۔ کتنی بارسمجاما بالمح كم خوديل أكربيداكر بيآ نسواي اندر ہی وہن کر لے پتر اانس رعب، وبد ہے اور جلال میں ڈھال لے،اور پھرانے اپنی طاقت بڑا پھر دیکھے، دنیا تیرے قدموں میں ہوگا۔!!" کی بار کی دہرائی گئ باتیں اہا آج پھرا ہے سمجھارے تھے اور وہ جوان ہوتا "مرو" أيمحول مين درداور صبط كي سرخ و ورك لي ا ہے " آئیڈ ٹیل اہا" کو صرف کے جارھا تھا۔ اہا کے كبنے پر بى اس نے اپنے آنسودس كو بہت بيلے بى البينة انمير كهيس دورٍ ، بهت دُور دُن كردُ الانتها ـ اينْ بأكيس سِالَہ زندگی میں وہ بھی ہمیں رویا تھا۔ بڑے ہے بڑے غُمُ كو وه" مروانه وار" حجميل حمياً فقاعتيكي آمنه إدراسك تومولود ہیجے کی بے دفت اند ہوناک موت بھی اسے نہیں ہلاسکی بھی ، اور پھر دادی *کے تز*یب تزیب کر ، جگر کے کینسر میں مبتلا ہو کرمسکتے ہوئے مرتنے کا دیکے بھی اس

جار ہی تھیں۔"ایا!! میں نے ماجد کومنع بھی کیا تھا کہ آئي سائيل نه چلائے۔ انھي بہت جھوٹا ہے بياور آ کی سائیل بہت بڑی، بہت بھاری۔ تمر اے تو شوق ہے ہروہ کام کرنے کا جوآپ کرتے ہیں تو آئمیں امال بیجاری کا کیا قصور؟؟ آب امال کو کیوں و استے جا رے میں؟؟ اس ہے بھی تو پوچیس نال ، سیامال کی اور میری بات کون نہیں۔ منظ امال کے جینے خاموش آنسو، اور اباکی مسلسل چلتی زبان نے جیسے آمند کا دماع تحما كرركه دياتها، اوروه بغيرسو في مجھے إيال كى حمايت میں ایھ کھڑی ہوئی ، اور اسکی بات ابھی کمل بھی نہیں ہوِ کی تھی کہ آبا کی بھاری پیٹاور ٹی چیل جیسے اڑتی ہو کی آنی اوراسکا انچها خاصا مزاج یوچه کئی۔ " بدبخت، برزبان کھیں کی ، میرے منہ کو آئی ہے۔ تیری ہمت کیے ہونی مجھ سے سوال جواب کرنے کی؟ اور تو ہے کون؟؟ تو ہے کیا اوقات کیا ہے تیری جومیراشیر بیٹا تری بات ان ؟؟ ارے! تیری ہمت کیے ہونی ماجد ے اپنا مقابلہ کرنے کی ، تو جانتی نہیں ، بیٹا ہے وہ میرا بينا اور كيف بيرا موت بي جوان موجات إن بازو تے بین بات کے اور تم مقابلہ کروگی میرے ہے ہے ؟؟ آلاک ذات، چھائی پررکھا بھاری پھرادر شانوں پر دہرا بھاری ہوجھ تھے برابری کردگی میرے شنمراوے کی ۔ جان ہے مار دونگائم دونوں ماں بنی کو اوريبيں، اي جگه زمين ميں گا ژروں گا۔ کي کو کاٽو ل خبر بھی نہیں ہو گی کہتم دونوں کی کہاں، مجھیں،خرام خور، بدیخت، منحول کہیں کی !!" آمندیے اعصاب اس مارینے شل نہیں کیے تھے،اے زندہ ورگورتوا ہاکی یا تیں كر كمي تعين ، اور د ه و بين كحرى كحري زيس مين ونن تو شائيد ماجد کی طنزئيه نگا بین اوراستهزائية سم د کیچکر بي ہو گئی تھی ، جوان ماں بیٹی کو جانورد ں کی *طرح* پٹتا دیک*ھ کر* اسکے چیرے پر پھیلا تھا۔ '! جھے بیلز کی اب اس گھر میں ہیں جا ہے، بیمرے بیٹے ہے مقابلے بازی راز آئی ہے یکوئی بندویست کرواسکا، میں جلد سے جلداس کا بوجوا تار کھینکنا جا ہتا ہوں تا کہای کے منحوں سائے ہے اپنے بیچے کو بیجا سکوں۔!!" آمنہ ادرامال کو احیما خاصا سبل سکھانے کے بعدوہ اب داوی سے مھنے ہے





لياور كجحه ماجدكم بإب دادكي جائيداد كااكلونا دارث ہونے کی وجہ سے اسکا رشتہ نورا" تبول کر لیا حمیا تھا۔ ماجدي ظاهري پرسنالني ادر وبنگ انداز پھر،اس پراسکي بیدا میں جاب نے نفیہ کے والدین کو کھے سومے سجینے کا موقع ہی ہیں ویا اور انہوں نے ویکھے بھالے بغيرى بيه" كھائے كاسودا" كر ۋالا -جىكا تىجە بەنگلا که بهت جلد امال کی حکمہ نفیسہ اور آمنہ کی حکمہ اسکی بیٹیوں انیسہ اور انیلانے لے فی مشاوی سے پھیس (25) سال بعد بھی اسے لگنا تھا کہ دہ جس پھر تے بیاتھ پہلے دن سر پھوڑنے کی کوشش میں ملکان مورای مَى ، وه أج بھي جوں کا نوں اپني چِگه ايستعادو تفا۔ بان ، مر انسكاد جو داور اسكي ردح پور پور چياني موچي تحي -ا جدنے ایے باپ داوا کی روایت کو پوری شدت کے ساتھ زندہ رکھا ہوا تھا، اور اب تو اسکے گنت جگر، اسکے جانشين، اسكے بينے عديل اور بيل مجي اس " وراثي" عصادر وهشت كي علامت "رعب ووبدي" كوحودير يورى طرح حاوى كر مح يق العبد-البيم كوكى كياس كول كفرى مو؟؟ كون تقا بابر؟؟ كس كے ساتھ آئھ مظالكا راي تھى كے غيرت، بول ، كوك تها ويان ?!!" عديل كا دهار لى ، چکھاڑی آواز پورے کو اس کونے رای تھی۔ اسکی آ محمول من جیسے خوان از آ ہوا تھا۔ ایسے سے یا ج سال بدی بہن ہے دہ اس طرح بازیر کررھا تھا عصے دو آس سے چدرہ برال جھوتی ہو اور اعلیم عدیل کے اس اعداد برحق وق أے ویلیمتی کی ویلیمتی رہ گئے۔ "بتاتي سيون منيس؟؟ بعال كيا بوجيد رما ہے، كون تفا بایر؟ اعسرایمی عدیل کے تفقیقی حملے کے بی تیس جل پائی تھی کہ ماجد نے پیچیے ہے آگر اسکی چیا پکڑ، زوردار جھٹا دیے ہوئے اے جسے م إِنْكَارِدِن رِيمُسينًا تَعَالِهِ" ابو! إِكُونَي مِينَ تَعَاداً بِ خود وِ كَمِيم لیں !!" اعید نے دردے بحال ہوتے ہوئے بمشکل كها فيها ، مراس " فقار خاني "مين اسكى سنتا بى كون تقايه " کیا و کمیرلیں؟؟ اب کون کھڑا ہوگا دہاں ، جسے ہم و کمیر لیں؟؟ أے تو تم نے بھا دیا ہوگا ناں مارے آنے سے پہلے، اوراب میں بہلانے کو کہدرای ہو کہ و کم

کی آئی خمیں کر سکا تھا گرآج آج دروحدیے سواتھا آج لگنا تعابرداشت كى طاقت جيس حتم موراي كى -اس سے سامنے اس کی امال کی لاش بڑی تھی بنجیف ونزار اماں ، ایسی صبر کی بندی کہ مرتبے مرتبس محرایا ہے فر جانے جانے والے مظالم چپ جاپ سہتی چلی مُن \_اس بر ماجد كى لا يرواني إدر العلقى كا زمر مني قطره قطره اين اندراتارني راي تعين - جوان الكوتي بنی کی جوانر کی نے اکل رای سی صب مجی جسے نچوڑ لی سے مودہ بہت دیپ جارپ خاموثی سے ہمیشہ کے لے ان د کھوں ہے منہ موڑ کئیں۔ ماجد کو یقین ای میس آ رحا تھا کہ اس کی بے ضرری اماں اس طرح اس سے عدا ہو گیل۔ اور پھر اسکے اعر بر پکڑتے ورونے بلآخرائے بھر بنا ڈالا۔ایسا پھرجس پرکوئی چر،کوئی احساس ، كو كى جذبه الرسيس كرتا تفي اور مينفيسه كي قسمت كدوه اے تعبيث كراس بھر كے سامنے لے آئى۔انا نے امال کی وفات کے بعد چند ماہ بھی انتظار تبیس کیا اور کھر سنجا لنے کابہان بنا کرامان جیسی ای ایک اور بے ضرر اور خاموش ، کا نے جیسی خاتون سے عقد تانی کر كاے كر لے آئے۔ ماجد الحى تك دكھ اور يالينى ك دريار التي المال جيسي بحي تيس، خاموش، بيزيان، مراسى مان تھيں۔ وہ لا كھ ان سے لا تعلق، بے يرواہ رہتا، مگر دہ اسکی ذرای تکلیف پرجسے رہے اٹھتی تھیں، ادر أے الى واي ترب ، وائي شفقت اور تحب اين حصار میں جکڑنے کو تھی کدایات "فی امال" لاکراسکے سامنے کھڑی کر وی۔ ماجدا ندر تک پھرا حمیا۔اب نہ كوئي خوشي نه كوئي ثم استح جايدا حساسات كوجيمونا تقاروه آ ہستہ آ ہستہ رو بوٹ بنما جا رہا تھا۔ ایبار د بوٹ جسکا فل كنفرول اباك ماته مين تقا-ابا الجمي بهي أس واي پٹیاں پڑھاتے تھے، اور اکی باتوں کے زیراثر ای وہ ہر او کی کو فلک کی نگاہ ہے و سیمنے کا عادی ہو چکا تھا۔ عورت فرات اسكے ليے صرف يا كال كى جوتی تے برابر حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ایسے میں نفیسہ جیسی نفیس طبیعت کی ما لک لڑی ماجد کی بیوی جگرایکے دائر ہ فکک میں آ حقی \_ نفیسدا با کے دوست کی بین می ۔ اسکے والدین المعاتي طور برابا ادر ماجد كے ہم بلديس ستے، پھاس



نہیں آ مہا تھا کہ اس محمبیر ہوتے مسئلے کاحل نکالیں

" نفيسه پتر !! برسب نعيب كے فيملے ميں يتمهارا نصیب ما بعد کے ساتھ بی جڑا تھا، ہم جاہ کر چھی بھی کر لیتے بھی ہیں ایک بیوی بی بنتا تھا۔ یہ وات تمہارے مقدر مل کھی تھی پتر اس لیے بہتر یکی ہے کہ صبر کرو۔ مبر کا کھل بڑا میٹھا ہوتا ہے!!" اسکی ماں تو حسب معمول تكابين جراتى اسيخ كأم مين مشغول تعين، جبكما بو نے مہلے تو مدوطلب نگاہوں سے بیگم کو دیکھا مجرانہیں متوجہ ننہ و کھے کرخود ہی جئی کوٹسل وینے کی کوشش کی اور إين ابوك " اور خيالات " س كروه سششدرى ره مئي-" كيامطلب إبوآيكا؟؟ آب كهنا كياجات میں کہ میرانصیب اتا کراہے کہ میں سازی زندگی ایے بچوں کے سامنے ذکیل ہوتی رہوں واپنی بیٹیوں کوا۔ باب بھائيوں كے ظلم اور فنك كى بھٹي ميں عليا ويلفتى ر مول اور آواز بھی ندا تھا وک، میں صبر کرتی رہوں اور آ کیے داما و کے جرستی رہوں اور چھرایک ون الحکے باتحول والت سهم سهم والت كي موت إلى مر جاؤں میں ابولیس بیمیرانصیب میں ہے، یہ آھے داماد کا قصور ہے ۔ اس مردول کے معاشرے میں سے والے ایک نفسیاتی جنونی مرد کا تصورے جو شک اور وحشت کی اس مدکوری چاہے اے بھلے برے کی بھی منزنيين راي \_اسكال شك اورجنون في محصميت ميرى بينيون كو بحى حل كرراكه كر والاب !! اوه جيس ایک وم محصی برای تھیں۔ جن حالات سے وہ وان رات گذرتی محیل انہوں نے اب جسے الکا حصلہ بی ۔ چھین لیا تھا۔ وہ نبری طرح بھررہی تھیں اور انہیں اس طرح بتمرت و کھے کر وہ شب بھی پریشان ہورہے تنصر " نفسه فرا اتم تو ماري بهت حوصله والي جي ہوتم اگرای طرح ہمت ہار جاؤگی تو کسے چلے گا؟؟ آب تم الکی بہیں ہو بیٹا۔ تنہارت جاریج ہیں جمہیں ایکے بارے میں بھی سوچنا .....ا" ایکے بارے میں بى توسوچ كر كهرري مول ابواپ كيا يجهي مين، مجه اہے بچوں کی کوئی فکرنہیں ساری زندگی میں نے آپی عزت، آئے وقارے لیے رور وکر ماریں کھا کھا کر ماجد

لیں خود ہیں!!" ماجد نے اسکی چٹیا کوایک اورز در دار جھٹکا ویتے ہوئے زہر ملے انداز میں کہتے ہوئے اسے زین پر بی ویا۔ جیت بی وہ زمین پر کری، غصے سے بجرے عدیل نے اسے بازوے پکڑ کرانے جھٹکا دے كراتها القال " آج كے بعد اگر دوبار متهس يا انبلاكو اس طرح کھر کیوں، وروازوں کے اروگرومنڈلاتے ہوئے بھی دیکھیا تو یاور کھنا، وہ دن تمہاری زعدگی کا آخرى دن بوگا-!!"عدرس في اعبدكو برى طرح \_\_ محورت ہوئے اس المحمول میں استحمیں وال کر سفا کی ہے کہا۔ "میں نے پیچھیس کیا عدین امیں نے مرکھ مجی نہیں کیا جمہیں ضرور کوئی غلط جی ہوئی ہے، میں ت کھیروی ہوں، میں نے کھیلیں .....! اس بس آلی بس! آپ كى كوروروكرائى بے كناي كايقين ولارتى میں؟؟ بہال کی کو جاری وات پراعتبار میں ہے تو جاری مات كاكونى اعتبار كيون كرے كا\_؟؟ أخوا في، جلويهال ے، بہاں خاری کول میں نے گا۔ التو وہ آو ترب منیہ صوفے پر کری بری طرح سے روتے ہوئے بولے جا رای می کدانیلانے اے شانوں سے تمام کر اتھاتے ہوئے کہا تو ہے لی کے گرے احساس میں کھری وہ ای ہے لیٹ کر بری طرح رونے کی۔ انبلا کے انسوجی خاموثی ہے اسکے دکھ کا ساتھ دیے گئے، جبکہ نفسہ بیٹیوں کی دگر کوں چالت سے زیاوہ شوہراور سٹے کی شقی الکسی ي عرصال موكني تعيل -

برهان بویس میں۔ "ابوء ای-!! آپ لوگوں نے جھے کس جرم کی سرا مين أس جنم مين جهونك والاتعار كياقصورتفاالو؟؟ كياً آ پکو ماجد کی وجنی حالت ، اسکے سروروی ج کا احساس نہیں تھا؟؟ کیا آپ میری سوچ، میرے خیالا ہے ہے واقف میں تھے، جو آپ نے ایسے جابر اور ظالم تحقی کو میرے لیے جن لیا۔ کیا میں آپ پراتنا ہی بوجہ بن کی سی یا پھر آ یکی دوسری بیٹیوں کے رشتے کی راہ میں ر کاوٹ بن کی می جوآب نے آنا" فانا" جھے اسے گھر اور زندگوں سے تكال باہر كيا?؟؟" نفيد حسب معمول پھر ماحد کے ہاتھوں بٹ بٹا کراور بیٹوں کے ہاتھوں ڈلیل ہوکر مینے آ<sup>ہا گ</sup>ئی ہی، اور اب رور دکر اپنے وَالْدَ إِن كِسامة سواني بني كمر ي تمي جنبيس وافعي سجيد

دوشده 96

جیسے پاگل کے ساتھ گذارااور آپ اب بھی بھی کہدر ہے ہیں کہ مرکرو، برواشت کرومیں آپکو بتارتی ہوں ایو، اب وہ اکیلائیں ہے اسکے بنے بھی اب اسکے ساتھ برابر کے شامل ہو چکے ہیں جیسادہ خودنفسانی مریض ہے دیسے می اس نے بنے بھی بتاویتے ہیں اور اب بچھے ان مینوں سے اپنی اور اپنی بیٹیوں کی جان کا خطرہ ہمہ دفت رہے لگا ہے۔ اس لیے آپ ہے کہدرتی ہوں کہ پچھ کریں، پلیز ابوا آپکوالٹد کا واسط میری اور میری بچیوں کی جان بچالیں ان طالموں ہے، پلیز ابو!"

"يريكنك نيوز"" باظرين الهم أليكوتازه خرس آگاہ کررے ہیں۔سبءے پہلےسب۔عتیز۔شالی لاہور کے پر رون علاقے میں کما ناا چھااور وقت پر نہ بنانے کے جرم میں سلدل باب اور بھائی نے مری مار مارسول سال في كوجان عن مارز الا باب كاكمنا تماكد رولی تھیک کیوں جیس برائی اور بھائی کا تقاضا کہ سالن ا چی طرح کرم کیوں ہیں کیا؟؟اس جرم کی یاواش میں س الله الري طرح تصد كانشان مع ك بعدجان ے كذر كا \_! وو بهركاونت تھا\_سارے عظر ربيب ٹراسمیشنو ملی کاسٹ کررے تھے۔سب نیوز جینلز پر مجھی پرائم ٹائم کے ٹاک شوز رہیس مورے تھے کہایک ون و تھم و اللہ میں آوازوں اور تیزی سے مالتی سلائیڈز كے ساتھ بيريك نوز علے كى جس نے سب و يكھنے سننے والوں کو ملا کرر کے ویا۔" نفید نفیسہ! تم ف ف وی ر صلنے والی خبر دیکھی؟؟"اسکی بھاجمی ایے پورش سے بھا کی چلی آئی تھیں۔وہ بے دلی سے لاد سج کے صوفے پرینم دراز گهری سوچوں میں مم تھی کہ بھامھی کی آ دازین مر تغیرا کر اٹھ بیتی۔ بھا بھی نے آتے کے ساتھ ہی بغیر اسکا جواب سنے حبث ہے تی وی آن کیا تھا اور سامنے ہی وہ منحول خبر بار بار چلائی جارای تھی۔معصوم انیلا کی ہستی مسکراتی تصویر بار بار اسکرین پر دکھائی جا رہی تھی ادر پھرخبر کی تفصیل سے بغیر ہی وہ ہے ہوش ہو چکی تھیں۔ان کے بدر من خدشات خوفناک صورت ے ورست ہو ملے تھے ماجد کا کھر چھوڑ نے کے بعد ہے ہی اسکا ول اعیبہ اور انبلا کے لیے ہولتا رہتا تھا۔ اہن ﷺ نے بہت کوشش کی تھی وہ انہیں بھی اینے ساتھ سلے

آتی ، مکر ندتو ما جدادر اسکے بیٹوں نے اسکی اجازت دی اور شدی اس کے باب اور بھائی ان بچیوں کی ذمدواری المُعَانِے كُوآ ما وہ ہوئے تھے۔" نفیسہ!تم اگر ہمارے كھر ر بنا جا بتى بوتوسو بارر بو، مكراكك بات ياد زكمناتم ميرا خون مو، میری بنی، اور ش اگر بهال سے کے کر جادَں گا تو صرف اپنا کوشت، اپنا خون، ان چیجھٹروں کی میرے کمریس کوئی مخبائش ہیں ہے۔ یہ ماجد کی بیٹیاں ہیںاس کی ڈمہداریاں اورانہیں وہ خودا ٹھائے ما میں تہیں !" اسپنے باب کے سفاک الفاظ س کروہ اندر وے کی می ۔ ایکبارٹو اس کا دل جا ہا کیان کے ساتھ جانے ہے اٹکار ہی کروے مگر پھر ماجد کی طنز تیہ تکامیں اور نبیل، عدیل کی آگ لگاتی مسکراہے نے اسے سرے یا وال تک سلکا والا تھا، اس کے وہ مہ جاہے ہوئے جمی ابواور بھائی کے ساتھ ال ممری ولمیز پارکرگئی۔ مگریہاں آگر بھی اے ایک بل کا جین اصیب نہیں تفارا ٹی بیٹیوں کی سلسل فکرا ہے تڈھال کے رکہتی می اوروہ ای کوشش میں لکی تھی کہ کی طرح ابو اور بھائی کومنا کے اور پھر این محیوں کواس قید سے ر مائی دلوا سکے۔" نفیسہ الوقعیک کمیدے ہیں۔ بیٹیول کی ذمہ واری بوی تعاری مولی ہے۔ یہ بڑا تارک معامله ہے۔ م اتی بری و مدداری میں اتھا سکتے ، اور پھر احدان كاباب عداكر كي كم كالمكن والكر تعليك لیے ال کے گا۔ وتمن و نہیں ہے ناں افکا تم اگر مت كروه و يمناجب إس كر، يخ كاروبارسب سنعالنا پڑے گا تو خود ہی عقلِ ٹھ کانے آجائے گی۔ بس تھوڑا حوصل كرة!" اسكي بمالى نے بھي باب كي حمائية كرتے ہوئے اسے بی قائل کرنے کی کوشش کی تھی اور پر کوشش اب تك قائم تمى مرتيج مفركا صفر بي تفايه

"افیلا! میری بہن میں نے ہاتھ ی تو بنادی ہے، ممر اب میری طبیعت بہت خراب ہور ہی ہے۔ تم ایسا کرو کہ آج رو نیاں تم ایسا کرو کہ آج رو نیاں تم بنا بور الیسہ کو دوروز ہے بخار تھا، مگر مال کے بعد اب اسکا خیال رکھنے والا کوئی بھی بین تھا، ملک الناا ہے ہی سب کمر والوں کی خد تیں کرلی پڑر ہی تحص کے مرکا سارا کام، سب انتظام جیسے ایک دم اسکے سر پر ہی آن پڑا تھا۔ پہلے پہل تو د دا یک دم بوکھلا ہی گئی

روشيزه 197غ



سن جان چھڑوا کر اپنی ذمہ دار یوں سے تم تینوں کو بميشير كي نيندي سلا دون توني احمار ب كاب إن انیلاک بات پری مونے سے پہلے ہی اجد نے مماکر باٹ یاٹ کا ڈھکن اسکے منہ پر دیے مارا تھااور پھر غیمے کی شدت سے جلاتے ہوئے خود بھی اسے مارنے کو لیکے تھے۔انیلاس اچا تک حملے کے لیےبلکل بھی تیار مبین می البذا جگ اسمے ہاتھوں سے جھوٹ کرزین پر آرہااور دہ خوِد بھی ماتھ پر ہاتھ رکھتی جگی جل گئے۔" انیلا، انیلا !! مهمین زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ؟؟ دکھا؟ مجھے چرہ اینا !!" اعسہ تیزی سے آیکی طرف لیکی اور پربشانی سے اس پر جھکتے ہوئے بولی تھی۔ "بہت جوث آئِي ہے آئي بہت زياوہ چوٹ آئی ہے اور سيدهي ول ير آئی ہے۔ آئی کوئی میں بتائے گا کہ ماراقسور کیا ہے؟ نس مناه كاسرايل ميس ايباباپ اور بعاني ملم يل؟ جوميس اينا خون مجهنا تو دور كي بأت، انسان تهي أين مجھے ارے کوئی تو بتا دو کہ ہم نے کیا کیا ہے؟"اھیہ کے ہاتھ بیدردی سے جھک کر وہ مری طرح روتے ہوئے مذیاتی انداز میں جینے کی تھی۔ اسکی کر وی مریخی باتول نے جہال اہیہ کوادر زیادہ راا دیا تھا و ہیں ماجد كتن بدن ين إلكار عروية تقد اليد غريب خوف سے زرد پڑتی انبلا کے منبہ پر ہاتھ ہی رکھتی رہ گئی مروه بغيرسوني محص بوتي چي اي ايوا! اب ياني سرے او نیا ہوتا جار ہاہے۔ اس کڑی کی بدر بانیاں اور بدكا ميال أب برداشت سے باہر بيں۔ آج تو اسكو سبق سکھانا ہی ہے ہے۔ اور آج میں اسے سبق سکھا کہ بى رمول گا\_آپ جھےبلكل بھى ردكنے كى كوشش ند میجے کا آج بہتیں یا بجرین تیں !!" عدیل عصے سے جلاتا ہوا آ مے بر حاا دراہیہ کے روکنے کے باد جودانیلا یر مل پڑاتھا۔"ابوااروکیںاسے پلیز ابوبس کر دیں مر جائے کی بیچھوڑ دیں اے خدا کے لیے چھوڑ دیں ، ابو عد مِن بليز" باپ اور مِمائي کي " مردا کي" کوانيلا پهيني تو كرميتي تحى مكراب النفي بإخول برى طرح بيني، فلیال کی طرح ادھر سے أدھر لڑھتی میم بیہوش ہو چی تى۔ أن دحشت كے مارے انا يرست مردول كى مردائی اس معصوم کو تیزی سے خون میں لت بت ہوتا

بھی مگر پھر ہاپ، بھائیوں کی ڈانٹ سے بھٹے کے لیے خود بخو دٹھیک ہوتی جلی کٹیلیکن آج واقعی انکی طبیعیت بہت خراب مور ای تھی۔ اسکی است جیسے جواب دے گئ تھی کو کہ انبلا بھی اسکا ساتھے دینے کی اسکی مروکروانے کی بھر پورکوشش کرتی رہتی تھی، محراصیہ خود ہی اسے تھریلومسائل ہے دورر کھنے کی کوشش کرتی تھی۔اسکے میٹرکیے کے بورڈ کے پیرز ہونے والے تھے اور وہ نیس جامتی تھی کدا میلا کا رزائٹ خراب آئے اور پھراسکی وجہ بے ای سمیت دہ تیوں پھر زیر عمّاب آجا تیں۔ " میک ہے آنی البابديسكرين باقى كاكامين خودای د کھالوں گی۔ ا"انیلائے مسکراتے ہوئے بہن کو بستر پرلٹایا اے جا در اور هائی اور خود یکن کی سمت چآل دى - "ياالله! ايدروثيال فيك بنالياب-اكروراي بهی کسرره کی و متحقوا سکے ساتھ ساتھ میری بھی شامت كى بى ہے!" سينج كرتوأس نے انبلاكو كن من سيج ديا تعیا مراب خود بستر پریزی مول ربی تھی کیونکہ انیلاک واقعی ابھی کھی بھی بنانا میں آتا تھا خاص طور پررونی تو بلكل بحى تبيل ادر مجراك فدست ورست ثابت موا انيلاكى بنائي كى رونى ندلو كول كى ند چوكور\_ يك لبور ک، و کی فینول کیس سے ملی کہیں سے یکی، اده جلی، قدر سخت (بلکل البی جیسی عموما" بجیال شروع شروع میں بنائی ہیں) ماجد نے جیسے ہی ہان يات كا وْهَكُن الْعَامَا اسْكِ مَا تَسْمِينَ رُكُّ فِيرْ كُنِّ لِكِي جُو السكية شديد اشتعال كي علامت بقي \_ عديل أور نيل كا موؤ بھی بری طرح آف ہو چکا تھا۔ "ایسہ ایسہ !! کہاں مرکئی ہو؟؟" ماجد کی حلق کے بل چھاڑتی پکار نے ایسہ کو بسیر ہے اچل کراشنے پر مجبور کر ویا تھا۔ وہ جیسے تیے کرتی پڑتی حواس باختہ ی باہر بھا گیا تھی، مر اسك ومال والنجيزي سے مملے بى اليلا يالى سے جرا جك الفائے میزنک آئی تھی۔ " کیا ہوا ہے ابو؟؟ آئی کو اس طرح کیول ایکاررہے ہیں آپ؟؟ آ پکو کوئی کام ہے تو چھے بتا دیں میں کر دی ہوں۔ آپی کوسونے دیں اُنین بخار...... اً" " سونے دون؟ ؟ احیفا بڑی ہمدر دی مورتی ہے آئی کے ساتھ؟؟ آرام کرنے دول اسے مجمي ادر مهنس جمي اورايك وهتمهاري حرامخور مال بماك





کی زعد کی مجمی مکرآج میں اچھی طرح جان چکا ہوں کہ اصل مردوہ ہوتا ہے جو عورت کی تفاظت کرتا ہے۔ بی کو مان دیتا ہے، بیوی کوعزت اسکی ڈھال بنتا ہے اور بہن کو مان جهاظت، ويتاب الكوائي غيرت مجمتاب اور مال ماں کے قدموں میں اپنی جنت الاش کرتا ہے۔ اباز مرد کی امل "مرواتي " كلا كهار كهار كر دهار في اور التكفيس نکال نکال کر عورت کو ڈرانے دھمکانے میں میں، بلکہ عورت كى حفاظت كرنے ، أسكى وْ هال بننے اور اسكے إَ نسو بو محنے میں ہے۔ ابا! آپ نے میرے ساتھ اچھائیں كيا آب في مجمع "مرد" بنات بنات كيا بنا والا الا؟؟ النيخون ائي بني كا قاتل زمانه جالميت ك دور من لا الله المح المرودات في محصال ود مشرميري مني، میری بین میری مال میراکریبان پلاکر بھے سوال كريس كي توكيا جواب دول كافين ابا ده آب ہے بھي سوال كري كي تو آب كيا كيس في ١٢٦ كيا جواد كري مرا بی مردانگی کا کون ساروپ دکھا میں کے ہم الہیں ؟ أَيَّ أَنِّينِ اولِيُعِينَ آكِراً إِنَّ آيًا" مروبينا" ابني مردا في ك المرى الفائة جيل كى سلافوال كى بيجيم بيشا ابن موت کی راہ کی رہا ہے۔ آئیں ویکسیں آیا۔ ا" اجد كے كيتاؤل كاكوكي انت كيس تفاراسي اب باتى كى زعرگی مجھی انہیں پیچھٹاؤل اور ای دکھ کے ساتھ گذر نے والی می کیونکہ جس کی کال و قری میں اسے بجيتان كسوااوركوني كام مي توسيس تعا-

د مکه کر چیسے ہوش میں آئی تی۔ پھرامیہ کی چیخ و پکاراور نبیل کی چی بچاؤ کی ناکام کوشٹیں بھی انہیں حواسوں میں لے آئی تقیس، مکرتب تک بہت در ہو پھی گی۔ ملک الموت اپناکام دکھا چکے تھے۔اس" مردوں کے معاشرے" میں ایک اور میکناہ ادر معصوم عورت اپنے باپ بھائی کی " غیرت ادر مردائی" کی جھینٹ چڑھے گئی گی۔

اور اب ماجد جیل کی کال کو قری میں جیٹھا استے محذرے ماہ وسال باد كركركے بچھتاؤں كے اعرف كؤتين من كرتا جا تاب\_" إبواا آب في مرد ماته اچھائیں کیا۔آپ نے ممیں کہیں کائیں چوڑ اابر۔آپ نے جمیں کس راہ پر ڈال دیا تھا۔ آ بکوئیں بتا تھا کیا اس شك كابن جنون كاانجام كيا موگا؟؟ أ پكونيس علم تفاكر كابدل في كري دينا ہے۔ آب في مارے ساتھ بلكل اجِمانبیں کیا او ?؟؟ مدیل کو تم عمری کی وجہ ہے بچول کی جیل میں دیا کیا تھا عرفیدی سزائ کرجس طرح آس نے روتے ہوئے ، بین ڈالتے ہوئے۔عدیل کی یا تیں دہال موجودسب لوگول كوخول رالاراى ميس مدالت سے باہر کوری نفید اور زاروزار روتی اعید کو دیکی کرندیل کے کلیج پر کوئے بڑا تھا۔خود براس قدر جراورتشددسینے کے باوجووان دولول كوايخ ليرور في ملكته ويكمنااسكه ليئ سی عذاب ہے کم نہ تھا۔ دو تھوڑی دیرائے یاس رکااور ان سے ہاتھ جوڑ کر معانی یا گی۔ نفیسہ اس سے کہت کر وحاڑیں مار مار کررونے کی تھی۔ عدیل نے نبیل کو اسے انجام سے ڈرا کر سیدھے راسے پر چکے اور ایک سیا مرد ینے کا دعدہ مجی لیا تھا ،اور پھر ماجد کی طرف گہرے دکھاور شکائیت مجری نگاموں سے دیکھا اور نفرت سے سر جھنگ كرسابيول كي ساتھ آ كے مزده كيا۔ "تم فيك كها عد من الله في بلكل تفيك كما تفاجياً مريس بحي كيا كرنا، مجھے بھی تو شروع سے تبی سبق پر هایا کیا تھا تال جو میں نے تم دونوں کو سکھایا۔ اہا! آپ نے مجھے بمیشہ بہی سکھایا يجي بتايا كه "مر دكو بحي وردنيس موتا\_مر د بحي نيس روتا\_" آپ فاط تھے آیا آپ سراسر غلط تھے۔ مردکو درد بھی ہوتا ب اوراسك أنسوجي آياتي بين ، وه روتا مي ب- آپ غلط منصابا این ساری زعر کی آئے دکھائے راسے برجل کر يريا وكردى من في منصرف الني زندكي ، بلكداي بحول







الله نے مروکونری سے عورت کے ساتھ چیش آنے کوکہا ہے اورعورت کو باو فارہے کا حکم دیا۔ محرہم ان دونوں احکامات کو بھلائے وہ کرتے ہیں جوبس ہمیں تسکین وے اس لیے ما سے معاشرے میں طلاق کی شرح بر ھگئ ہے۔ لوگ بس اپنی خواہشات پوری کرنا

تھا جیسا بالکونی ہے نظر آئے سمندر کی لیروں کا شور تھا۔ یک وجہ تھی کہ اسے باہر کا کوئی مظرا بی طرف متوجر ميس كريار بالقار زارا اس کے برابر میں پوری طرح ای پ نظریں جمائے بیٹھی تھی، جیسے اس کے لیے اس سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہ ہو۔ ، جمهی بھی انسان اپنے قریب سے منظرے بہت دور اور دور کے مظرے بے عدقریب ہوجا تا ہے۔ کول بھی رات کے اس پیرسب کھ بھلائے ارو کرو سے بے خبر برانی ماووں سے الٹرنے میں گئی تھی۔

'' کوئل کیا ہوا ہے؟ اس طرح خاموش کیوں بیشی ہوئی ہو؟''زارانے اس کےسامنے ہاتھ ہلا

'' سچینیں زارا ہتم بیہ بتا وُ تنہاری جاب کا کیا ہوا؟'' کول نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ م'' بات مت بدلوتم اور مجھے شرافت ہے بناؤ، كيا مسكله بي" مين ياكستان سي كيا كلي لوكول

جب شام کے سائے ڈھلتے ہوں پکھ<sup>چی</sup>ی قطار میں اڑتے ہوں کھرستہ تھن ہوو ہے بھی يحهدورانق بدمنزل مو اك يجي كهاكل بوجائ اور بدوم موكر كرجان تورشة ناطح بيارك سب كباس كى خاطرر كتة بي اس ونیا کی ہے ریت یہی جوساته چلوتو ساتھ بہت جورك جاؤتو تنباهو.....!

رات کے بہر ہرست خاموشی کا راج تھا مگر یہ خاموش بہت پر امراری تھی، جیسے ایے اندر وهيرول رازسميني بيمي بويي ويوسي اثمتالبرول كإشوركول باآساني سن سكتي تقى - تصندا يين عروج یر تھی ۔ کیکن کوئل ہر منظر<sub>؛ ہ</sub>راحساس سے بے ب<u>ر</u>وا سی گہری سوچ میں ڈولی تھی جیسے یہاں ہے بہت وور کمیں ہواس کے اندر بھی ای طرح کا شور پریا





'' اجھا کچھ انٹرسٹنگ ہے تو مجھے بھی بناؤ۔'' زارانے اشتیاق ہے کہا۔ '' يا گُلُ ميں کوئي ناول نہيں پڑھ رہی جو انٹرسٹنگ ہوگا۔ میڈیکل پہیر پڑھ رہی ہوں۔' کومل نے غصے ہے کہا۔ '' اچھا بھی ڈاکٹر صاحبہ جوبھی پڑھ رہی ہو وہی بتا وو، کچھ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔''زارانے اسے چھیڑا۔ '' تم مجھے سکون سے نہیں ریاھنے وو گی۔'' كول نے زچ ہوتے ہوئے كها۔ اسے سخت ج ہوتی تھی جب کوئی اسے پڑھتے ہوئے وسرب

'' لونہیں پڑھرہی میں ہتم میہ بتاؤ کیاں آگی تھیں، کوئی کام تھا کیا؟'' کول نے نیوز پیر بند كرك سائية برركت بوئ كهارات معلوم تفا اب زارانے اسے یوسے بیل وینا کھے " بال وه ميس مهين بناني آئي تھي کل مم ٹا بنگ را جارے ہیں۔ جھے جاب کے کیے وکھ نے کیڑے خربیہ نے این میں کل گاڑی اور ورائبور لے کر تہزارے اسٹنال آ جاؤں کی چرہم وہاں ہے مال چلیں محر " زارانے اپنا تر تنیب کروہ ملان اے بتایا۔''

ٹھیک ہے مگر 2:30 بجے تک آناتم اور اب جاؤ جھے سونا ہے۔ " کول نے رضا مندی ظامر کرنے کے ساتھ اسے جانے کاعند بیجی ویا۔ و کتنی برتمیز ہوگئی ہوتم جھے جانے کا کہدرہی ہو۔" زارانے مصنوی حقلی سے کہا۔ '' <u>مجھے م</u>یج جلدی اٹھنا ہے گڈنائٹ!'' بیہ کہہ كروه منه يرتكيه ركة كرليك حنى تو مجبورا زارا كو ومال سے جانا پڑا۔

☆.....☆.....☆

کے لیے پرائی می ہوگئی۔اب مجھ سے پچھ بھی شیئر تنہیں کیاجا تا۔' زارائے حفکی ہے کہا۔

'' ارے نہیں یار، ایسی بات نہیں تم جھوڑ و، پیہ سب، اور مجھے اپنی جاب کا بتاؤ آئی کال فرم ہے؟''اس نے زاراہے پھروہی سوال یو چھا۔ " بال آ مى ب كال اور دير سے جوائن كررى مول من ، كول تم ان يا ي سالون من بهت بدل گئي ہوجس کول کو میں خپیوژ کر گئی تھی وہ الیی ہرگز نہ تھی۔'' اس نے کوٹل کی آئکھوں میں و مکھتے ہوئے کہا۔

'' وفت کے ساتھ ساتھ انسان بھی بدل جا تا ہے۔ کول نے آ مسلی سے کہااور پھرائی بالکونی مے نظر آئے مندر پرنظری لکا ویں۔

'' وقت الليان كونهين بدلياً، حالات اور وافعات بدل ویتے ہیں انسان کو'' زارائے کہا اور چرکول کی تقلید کرتے ہوئے سمندر کی اٹھتی لبرون كوو مكھنے لكى \_

زارا اور كول فرسك كزنز تنميس وونوس ميس بچین ہے اچھی ووتی تھی ، پانچ سال بل زارا باہر ير صنے چلي تي مول يا كستان ميں بي ايم بي بي ايس سرنے لگ عنی۔ دونوں پڑھائی کی وجہ سے مصروف ہوگئی تھیں وونوں کے ورمیان رابطہ تو قائم تھا۔ مرووبرے ملک میں ہونے کی وجہ سے میلی می بات زیمتی \_زاراایک ماه پہلے اپنی اسٹڈیز مکمل کرے واپس آ گئی تھی۔ اِ وهر کوئل کی بھی ا اوس جاب شروع ہوگئ تھی۔

☆.....☆.....☆

'' کیا پڑھ رہی ہو؟''زارانے اس کے پاس بیڈیر جٹھتے ہوئے یو جھا۔ " میڈیکل نیوز پیپر۔ "زاراکوجواب دے کر

و وه ووباره سے پر صنالگ گئا۔

وہ کائی دیریتک زارا کے انداز پہنستی رہی۔ '' اب تم ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ پیچارہ مظلوم شوہر اتن منتیں کررہا ہے مگر مجال ہے بیگم صاحبہ مان جا کیں ہونہہ!''زارانے ملکے سے غصے سے کہا۔

و کورنی ہوں۔ تم پانچ سال لندن میں گزار کر آئی ہو۔ مگرا نداز وہی روائی عورتوں ساہے۔ ''کوئل نے اب کی بارز ارا کوچھیڑا۔

''کیا مطلب روایق عورتون سا؟''اسنے ناراض ہوتے ہوئے یوچھا۔ '''بھی دومرول کے معمولات میں سب سے

زیادہ دلچینی پاکستانی لوگ رکھتے ہیں۔ تم نے بھی انجمی حالص پاکستانی عورتوں کی طرح کہا۔ 'اس نے بنس کر دضاحت دی۔

''اور تمهیں پتا ہے بیر فض اپنی بیوی کی اتی منتیں کیوں کرر ہاہے؟''اس نے زارا کی آگھوں میں دیکھتے ہوئے سوالنہ انداز میں یو چھا۔ میں دیکھتے ہوئے سوالنہ انداز میں یو چھا۔

'' بھی ناراض ہوئی ہوئی اس کیے سنا رہا ہے۔' زارانے مندیل فرنج فرائز ڈالتے ہوئے

لا پروائی ہے کہا۔ '' نہیں وہ اس لیے نہیں سنارہا۔' اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔

'' پھر ۔۔۔۔۔؟'' زارانے جیرت سے پوچھا۔ '' دیکھوصاف لگ رہا ہے اس کی بیوی امیر کلاک سے ہے اور وہ اپنی بیوی کے نگڑوں پہ بل رہا ہے۔ اس لیے اسے ڈر ہے کہ اس کی بیوی اس طرح ناراض رہی تو اس کی عیاشی کا کیا ہوگا؟'' کوئل بنے اپنا تجزیہ پیش کیا۔

'' ہمیں؟'' خیرت سے زارا نے آ تکھیں سکیڑی۔

'' کیا ہے زارا بس بھی کرواب کیا سارا مال خریدوگی ؟'' وونوں ہاتھوں میں شاپٹک بیک پکڑے کوئل نے بےزاریت سے کہا۔

''یارکہاں ایسی قسمت کہ پورا مال خریدلوں؟ انہی تو ابا کے رحم و کرم پر ہوں ، جب میرے وہ آ جا کیں گے تب پورا مال خریدا کروں گی۔'' زار ا نے مصنوعی انسروگی ہے کہا۔

'' لڑکیاں اُصل میں اپنی زندگی تب ہی جی لیتی ہیں جب ابا کے رحم وکرم پر ہوتی ہیں۔''کوئل نے کسی گہری سوچ میں کہا۔

'' تم پھر سیریس ہو گئیں؟ ایک تو پہ نہیں متہیں ہر دفت سیریس غالبہ بننے کا شوق کیوں ہے؟ اور چلوتم پیاب رحم کرتی ہوں آج شاپٹک سین پہنے کرتے ہیں، باتی کل کریں گے۔' زارا نے مسکرا کراہے چھیڑا۔

اچھانہ ایسے گورومت میں لندن ہے واپس آئے کے بعد تمہارے ساتھ پہلی دفعہ باہر آئی مول کے میں کراسکتی تنجوں لا آئس کریم ہی کھلا وو، مجھ بھو گی کو۔''زارانے معصوم سامنہ بٹا کر کہا۔

''اچھاٹھیک ہے۔' اے زارا کی بات پرہنمی آگئے۔ زارائے پاکستان واپس آئے کے بعد پہلی باراہے مسکراتے ہوئے ویکھا تھا۔ کتنی بھلی لگی تھی اس کے چہرے پرمسکراہٹ پھروہ دونوں المی ویٹری فوڈ کورٹ آگئیں۔

'' ویکھو پیچارا شوہر کتنی منتیں کر رہا ہے بیدی کی ، بس نہیں چل رہا بیدی کو سنانے کے لیے اٹھک بیٹھک ہی شروع کروے۔'' زارانے آئس کریم کھاتے ہوئے اپنے سامنے والی ٹیمل پر بیٹھے کہل پرتجرہ کرتے ہوئے کہا۔

'' کوئل اس کے روای عورتوں کی طرح منہ میڑھا کر کے تبصرہ کرنے پر خوب محظوظ ہو کی تھی ،

دوشيرة 203

Section

ما ۋل بھی اور پیسے بھی ۔' کول نے بخی سے کہا۔ " كيا سب لؤك بى ايسے سوچت ميں كول؟" زارانے وكھ سے يو چھا۔ سيچ جذبات ہے گندھی من بھی لڑ کی کے کیے ہے بات بہت تکلیف دی ہے۔

" نہیں زاراسب لڑ کے ایبانہیں سوچے ممر اس دوریس زیا دہ تر لڑکوں کی سوچ کی ہے۔ آج کل وفا، محبت سب نایاب ہے وہ لڑ کیاں بہت خوش قسست ہوتی ہیں جنہیں باوفا ہمسفر ملتے میں ۔ اکول نے مجری سوچ میں کہا۔ یکھ ویر بعد شوہر بیوی کا بیک اٹھائے اس کے چھیے چل دیا۔ وونوں اس کیل کو گلاس وال سے میٹیے یار کائے تک ویکستی رہیں ہم لوگ اختیا کے آسال کو چھوتے ہیں۔' زارایا تو کھے مروائی مردائی کی اٹراکو چھوتے ہو ہے ور کے وجوتے کی لوک پرر کھتے این۔ یا چھائی عرت فس كا كل هو في ال قدر كرجات بن كدان كم داو نے يرى شرونا ہے۔

الله في مروكونري عورت كما تع بيش آئے کو کہا ہے اور عورت کو ہا د فارینے کا حکم دیا۔ مكر مم ان وونون احكامات كو بقلات وه كرت میں جو بس میں مسلمین وے ای کیے مارے معاشرے میں طلاق کی شرح برص کی ہے۔ اوک بس این خوارشات بوری کرنا جائے ہیں۔ " کول نے ایک محمری سائس فی اور پھرخاموں ہوگئی۔ د ؛ کول وه چنس بهت خوش نصیب بوگا جس کی قسمت مين تم هو كي انه صرف تم ايك الحجمي و اكثر جو بلكه ايك بهت الجيمي سوچ ركھنے والی انسان بھی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ول اور ذہن و ماغ مجمی دیاہے۔ "اس نے کوئل کی بالوں سے قائل ہوتے ہوئے کھلے دل سے اس کی تعریف کی -۔ مگر وہ اس تعریف سے خوش ہونے کی

'' ہاں کیونکہ کوئی بھی مرد بوں سرعام اپنی آنا کی فکر کیے بغیر اپنی بیوی کی منت ساجت تہیں كرسكتا\_"اس في جوس كاسب ليح مسكرا كرزارا كوسمجماتي بونے كہا۔

«عمر بارایسا بھی تو ہوسکتا ہے وہ اپنی بیوی ے بہت محبت كريا ہو؟ " زارا كويا البحى تك يہ بات مانے کو تیار نہ تھی۔ جب ہی اپنی رائے دیتے

ے بوں۔ '' زارا کوئی بھی مروحیا ہے گنٹی ہی محبت کرتا ہو ممروہ اینے وقاریہ کمپرو مائز تہیں کرتا۔''اس نے ایک اور دلیل دی۔

و الرابيا ہے تو بحراؤ کے بوں الو کول کے چھے مارے مارے چرتے کیوں ہیں؟ اپنی اُٹااور وقاركونيلام كر كرائو كيول كروچكر كيول لكات مين؟ "زاراا بهي تك اين بات يرقائم تمي اليا مرف الا كات كرت إلى جب وہمیں بیااورخوبصورت بیس ملتاہے جس سے وہ اپنا وُل بہلاتے ہیں ....بن شاوی سے پہلے، چاہے مردستی ای ای محبت ای آیے پیچھے پھرے م شادی ہوتے ہیں ان کی مروائی اجا تک جاگ جاتی ہے۔جن شو ہروں کو بیوی کی دوالت کی لا مج ہوتی ہے وہی اپنی مردانہ وجاہت اور وقار بھلائے یوں غلام بے پھرتے ہیں۔"اس نے سامنے بیٹھے محص کی طرف آ تھوں سے اشارہ

كرتي بوئ كها-''مگریار آ جکل تواپے لوگ بہت نظر آ رہے ہیں۔" زارانے پریشانی اور افسروگی کے کے حلے اصاس کیے کہا۔

" ہاں آ جکل لڑ کے شارٹ کٹ ڈھونڈ ھے ہیں۔ ان کا مقصد دولت کا حصول ہوتا ہے اگر المركى خوبصورت مل جائے او ویل مزے شوپیس



# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



بجائے دکھ کی وادی میں جاگری، زارائے اینے جبلے میں'' جو بھی مخض'' استعال کیا تھا اس کا مطلب تقاوه بھی اس کی حقیقیت جان گئی تھی۔زارا نے اس کے چیرے کے بدیلتے تا ٹرات کودیکھا جہاں کچھ دیر پہلے ماحول کی مخی تھی، وہاں اب تکلیف نمایاں تھی۔ سی کی ناقدری کی سی یے وفائی کی .... وہ دونوں کمر پہنچنے تک خاموش

بادلوں کی گرج اور بارش کی جیمن چھناتی آواز انسان کے اندرایک عجیب سا احساس پیدا کرتی ہے ہارش دل پرجی گر دکو دھوڈ التی ہے۔ اور اندر کامنظر صاف کردیتی ہے جس ہے انسان بارش کے برستے قطروں میں اپنا آپ محسوں كرنے لكتا ہے ۔ قدرت كى بدخوبصورت عقیقت انسان کوا بی حقیقت کے قریب تر کروچی ہے۔ اس کیے انسان ہارش میں زیادہ خوش ہوتا ہے یا بہت و کھی کے وہ بھی آج اپنی زندگی کی عقیقت کو سویجے ہوئے سامنے سمندر میں بارش کے قطروں کورهم موت و مکھر ہی تھی۔

" باركيا غضب كاموسم دور باسم جاد ميرس بر چلتے ہیں۔'' زاراا جا تک سے پیچیں کہاں ہے لكل كرآ في هي \_اوراس كا باته بكر كرد يردى فيرس يرلے جانے فک

' و تبین زارا، مجھے نہیں جانا۔'' کول نے اپنا

ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔

'' کیوں نہیں جانا؟'' زارانے منہ بنا کر کہا۔ ''بس میرا دلنبیں ہے۔'' نظریں پنجی کیے اس نے آ مسلی سے کہا اور بالکونی سے روم میں آ كرچير پر بيشائي ...

ود کیا ہو گیا ہے کول تہیں ، پہلے تو تم ایک نہیں تھیں؟" زارائے تھا سے کہااوراس کے سامنے

. آگر کھڑی ہوگئی۔ ' بہلے حالات بھی ایسے نہ تھے۔'' کوٹل نے زاراکود لیستے ہوئے دکھ ہے کہا۔

'' پیونہیں ایسا کیا ہو گیا ہے ایسا جوتم ہروقت د کھ وافسوس این چہرے پرسجائے بیٹھی ہوتی ہو۔ اب کی بارزارانے چڑے کہا۔

°° کیا حمہیں نہیں ہے: کیا ہوا اور کیا ہور ہا ہے؟" كول نے جرت سے زاراكي أ عمول ميں و یکھا کولی کی بات پیزارانظریں چرا گئے۔

' ' دیکھوکول ! حالات ادر وفت ایک سے نیس ہتے مانا کہ وقت کے ساتھ انسان مذل جاتا ہے مرتباری طرح زندگی سے بوں نے زار بھی نہیں موتا۔" اب کی بار زارانے نری سے کہا اور اس کے سامنے بیڈیر بیٹھ گئی۔

'' زارا و**نت کے** ساتھ انسان بدل جاتا ہے جگر میرا تو دل بی مرکبا ہے۔ "اس نے کری کی ایشت ے فیک لگائے آ تکھیں موثدتے ہوئے کہا۔

" أيك محفل كي خاطري في إينا ول مار ديا؟ اول تم آخر به بات کیون تین محقین که ایک محص به وند کی ختم نہیں ہوتی ، زند کی بہت خوبصورت ہے تم ان د کون کی وا دی ہے تکل کراہ و مجھو۔ مرتم خود لکانا ہی ہیں جاہیں تم خود جینا ہیں جاہیں۔'' زارا کے لغظول اور کہے ہے تارانسکی واضح تھی۔اہے کیل کا يونPauseزندگي گزارنا بهت برالگيا تفار

'' اتنا آسان نبیس ہوتا زارا ان د کھوں کی دا دی ہے لکلنا اور نکلوں بھی کیوں؟ ایک اور و کھ سینے کے لیے جنہیں زارا مجھ میں اب اور ہمت میں ہے۔ پہلے بی اسینے کیے کی سزا کاٹ رہی ہوں۔' اس فِي تُوفِي لِي اللهِ الله

دو حمل بات کی سرا کول عم نے مجھے غلط ہیں کیا تھاکول؟ تم اس محص ہے دلبرداشتہ ہوئی تھیں

(دوشیزه 205 کے

تک مہتی رہوگی بیسب؟ ایک ندایک دن تو اس کا اینڈ ہونا ہی ہے؟''

الكل نے فائل بات كرنى ہان لوگوں ہے وہاں ہے تال ہواس ہے بہتر ہے تم خوو ہى يہ رشتہ فتم كردو\_اسے بھول جاؤ پليز! يہ ميرى التجا يہ تمہ ۔ ''

ہے تم ہے۔'
'' وہ خود ختم کرے گا تو میرا دل مطمئن ہوگا کہ میں نے محبت سے بے دفائی نہیں کی! میں نے اپنی محبت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ۔میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔'
کی ۔میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔'
'' اور جو دکھ ہوگا اس کا کیا؟'' زارا نے میں

پول ہڑی۔ ''وہ تو تب بھی ہوگا جب میں رشید فق کروں گی۔'' کومل نے دور سے سمندر کی موجوں کو اٹھتے دیکھ کرکھا

و طیم ارکہا ۔ '' جب وہ کرنے گا تب زیادہ ہوگا تب تم محکر اتی جاؤگی۔'' اس نے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی ۔ کوشش کی ۔

"اپ ہاتھوں سے مجت کوئل کرنے کا دکھ کم نہیں ہوتا.....زارا.... ویسے بھی جھے اب اس کی جا انتہا کی ہنے گی عادت پڑگئی ہے۔ میں خود ہے فدم نہیں اٹھاؤں کی میں اپنی محبت آخری دم تک معاؤں .....؟"اس نے مضبوط کیج میں کہا۔ "محرا سے تہاری زندگی میں وکھ ہی دکھ ہوں مشکل لگ رہا تھا۔ مشکل لگ رہا تھا۔

'' میں کانٹوں مجری راہ پر چلنے کی عاوی ہوں۔'' اُس نے تکخ مسکراہٹ سے جواب دیا۔ زارا نے آیک نظر اسے دیکھا اور افسوں سے سر جھٹک کروہاں سے اٹھائی۔ جھٹک کروہاں سے اٹھائی۔ ''کول نہیم مرز سکتی تھی محرا پی محبت کوخود سے جہی تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا تھا۔'' زارائے اسے رسانیت سے کہا اور بارش کی تیز ہوتی آ وازس کر بالکونی میں آ کر کھڑی ہوگی اس نے پچے دہر بعد مرکز و یکھا کول و ہیں چیئر پر بیشی تھی۔ سب پچے بدل کیا تھا پہلے جب بھی بارش ہوتی تھی کول زارا سے پہلے ٹیرس پر بھا تی اور بارش میں خوب نہائی تھی۔

محراب وہ ہارش کی دلفریب آ واز پر بھی نہیں آئی تھی۔زارائے دکھ سے ایک نظر برسنے آسان کو دیکھا اور واپس کمرے میں آگئی اور اس کے پاس نیچ کاریٹ پر بیٹھ گئی۔

"اب توالکل آنی بھی اس دھتے کی فیور میں نہیں ہیں۔ تم نے کیوں لٹکا کر رکھا ہوا ہے اس معاطر ف کروا سے بوں روز روز کے درواور تکلیف سے بہتر ہے ایک دفعہ بی دکھ سہد لو۔" زارانے اسے مجھانا جایا۔

ہو۔ زارائے اسے جھانا جاہا۔ ''نہیں زارا میں ایسائیس کرسکتی۔ میں اس کی بے اعتمالی تو سبہ سکتی ہوں مگر اس کی دوری نہیں۔''اس نے تڑپ کرکھا۔ ''وہ کون ساتمہارے قریب ہے؟ کوئل کب

READING Section

ادوشيره 206

مجمى نيس چيوڙ عتي تني -"

☆.....☆.....☆

'' کب تک جھے یوں نظر انداز کرتے رہو گے، تم تھک جاؤ کے جھے سے بھا گئے بھا گئے مگر میں چھے میں ہٹوں گی وہان بیگ۔'' اس کے بار بارفون کرنے پرآ خرفون اشینڈ کرلیا ممیا تھا۔وہان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی تھی۔

" وباج آپ ....."

" ملا مسلم ہے تمہارے ساتھ؟ كيول تك کرتی رہتی ہو مجھے؟ میں تہاری طرح فارغ . منیس بیشار بنا۔ وہاج نے غصے سے کہا۔ کول اس کے تفظول کی بجائے اس کے بدلے ہوئے کھے میں کھوگئی۔ کیا بیروہی وہاج بیک تھا جواس کی بلکی ی تکلف سے بے چین ہوجاتا تھا۔اسے یاو تفاليك دن جب مما باسيطا يرخمين رجب وه دور ہوئے کے باوجود بھی اس کے کتنے یاس تھا۔ کول مینشن میں بوری رات جاری می تو وہ بھی بوری رات جاگ کراہے ولا سا ویتار ہا تھا۔ کیا مدوہی وہاج تھا؟ نہیں ہر گزنہیں کیا مرد ایک ہی عورت سے جلد أكما جاتا ہے؟ اس كے دل نے کما تھا' ہاں جبی تو وہاج اس سے اُر کٹا کمیا تھا۔ وہ كب سے اپنى سوچول ميں كم تھى۔ اسے اندازه بی ندموا کب و ماج نے فون بند کیا تھا۔وہ اب بكان سے موبائل لگائے بيٹى تقى \_ تمکین بانی کا کبوں پر احساس ہوا وہ چونگی تھی۔کان ہےموبائل مثا کراہے بیڈیرا جھالا۔ اور بالکونی میں آ کرآ سان کو تکنے تکی۔ جہاں حیاتد اور ستارے اپنی جبک سے سمندر کو زوشن گررے تھے۔ نجانے کتنی دیر تک وہ ای طرح

'' کول تایا سعید اور تائی بی آئے ہیں۔' زارا کی آ واز پراس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ کو تو یاوہ لیمہ آن پہنچا تھا جس سے وہ بھا گئی آئی تھی۔ '' کومل ہمت کرو۔'' زارانے اس کی حالت غور سے دیکھتے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔اوراس کے سامنے ہیڈ پر بیٹھ گئی۔

" كول ايك ندايك دن تو ايها ہونا بى تھا۔ ميرے خيال بين الكل عباس نے خود بات كرنے كے ليے تمہارے تايا اور تاكى كو بلايا ہے۔ شايدخود جاكر بات كرنا مناسب بين لگا تھا۔ "زارائے تفصيل بتاتے ہوئے آ ہتہ۔۔۔اس كا با تھود بايا تھا۔

''ز .....ز ارا جھے ڈر لگ رہا ہے۔' کول کانب رہی تھی زارا بنے اسے کے سے

اگر کول کرب ہے گزیر ای تھی تو زارا بھی ہے کل تھی۔کول اس کی بچپن کی دوست تھی اسے اس طرح تو شخے و یکھنا اس کے دل کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ ڈائرائے آ تھیں کھول کراسے دیکھا دو کسی بچھوٹے سے بچے کی طرح چھے اس کے مکلے کا کی تھی

کتا مشکل ہوتا ہے نالڑی ہونا اللہ لے بینی کو باپ کے لیے باعث رحمت بنایا ، اور شوہ کے لیے خوش بخت کر اس کے باوجودلڑی ہونا بھی بھی جرم لگنا ہے۔ کا نئات میں رنگ بحرنے والی عورت کے لیے سالس لینا بھی اکثر وشوار ہوجاتا ہے۔ مارے معاشرے میں عورت صرف ایک خالف جنس ہے بس اس کے علاوہ اور پچھ بیس ۔ میں خاصی تاخ کلامی ہوئی تھی ایک اور عباس میں خاصی تاخ کلامی ہوئی تھی ایک باپ کے بیک اور عباس میا جب کی ناقدری ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ عباس صاحب کول کومزید ٹوٹا بھرانہ دیکھ ہے۔ عباس صاحب کول کومزید ٹوٹا بھرانہ دیکھ

READING

Redilon.

ہوئی تھیں۔جس کا تمہار ہے دل کے علاوہ ادر کسی کونہیں پید،تم نے اپنی غلطی کا مداوا کیا ہے اتنا عرصهاہے جھیلتی رہیں ۔اب خود کومور دِ الزام نہ تهراد است رب کی رضا جان کر مبر کرد۔ و یکھنا تمہاری زندگی میں ایک نیاسوریاضرور آئے گا انشاء اللہ.....'' زارانے اس کے ہاتھ تھام کر اسے دل ہے دعا دی ۔ چراس نے کول کوسکون کی محولی کھلا کرسلا دیا۔ان حالات میں جس طریح کول ڈیشرب منی۔اے اپنوں کی ہی ضرورت تھی جواہے تھن دفت ہے نکال سکتے تھے۔ ☆....☆....☆

" نائمہ بیڈ تمبر8 کے پیشنٹ کی تو سب ر پورس نارل ہیں چر کیا مسلہ ہے اس کے ساتھ؟'' کول نے اپنی کوائیک ڈاکٹر سے کو چھا۔ آج وه اسے اوبر گزرنے والے سانح کے مانچ دن بعد إسبتال آني من عصل ما في دن وه سخت باررى مى بكابكا بنارات أج بمى تفاركر بسر ہے اکتا کروہ آج بہاں چلی آئی تھی۔

" أسے ڈریس ہے۔ ' ڈاکٹر نائمہ نے كاؤتر سے ايك ميشك كى قال اتھاتے ہوئے يجواب ولا\_

"اوه! کون Treat کردہا ہے اے؟ ڈ اکٹر راحیل کا نام لکھا ہے قائل پر محروہ آج کل چھٹیوں پر مجھے ہیں۔ کول اپنی غیر حاضری کی وجہ

ہے بہت می باتوں سے نادا قف تھی۔

" إن واكثر راحيل ولي كردي تصاس پیشد کو مگر اب ان کی غیر موجودگی میں ڈاکٹر ہمدانی کریں ہے۔'' نائمہنے فائل ویکھتے ہوئے معردف سے انداز میں کہا۔

رات کے پہرکوریڈورے آتی ہی ہی ک آ دازوں نے اس کی نیندخراب کردی تھی۔ آج

سکتے تھے۔ ہالآ خر فیصلہ ہو گیا جس سے بھا گتے بھا مجتے کول اپنی روح تک کو زخمی کرمیٹھی تھی۔ زخمون كاوردا تناتما كبدل يعثاجار بانقابه

'' کیا کرری ہو ہے؟'' زارائے کول کے ماتھ ہے غصے ہے موبائل لیتے ہوئے کہا۔

" بجھے اس سے ایک دفعہ بات کرتی ہے زاراً." كيبالو ٹانگھرالجه تفاس كا\_

'' پاکل مت بنوکول ،تم کل رات سے سو بار اسے کال کرچکی ہو۔ اگراہے تم سے بات کرنی ہوتی تو وہ بہت پہلے تمہاری کال اثنیڈ کرچکا ہوتا۔'' زارانے اے اسے ساتھ لگاتے ہوئے

"زارا جھے اس ہے بس آخری بار بات کرتی ہے مجھے دجہ ہو چھٹی ہے اپنی بے قدری کی اپنی تذکیل کی موه روم اس موری سی ۔

المول اس کے پاس کوئی دجہ ہے جی میں اگر اس کے ماس وجہ ہوتی تو وہ بہت بہلے تم سے وسلس كراتا يتم وونوس أين ميس معاطم كوحل كريے كى كوشش كرتے الكراس كا يوں خاموش ر بنا مهیں اکنور کرنا ظاہر کرتا ہے وہ انتہائی کمزور انسان ہے جس کے پاس اپنے تھا کو جسٹی فائی کرنے کے لیے کوئی سب جیل ۔ ' زارا ایں کے بالوں میں ہاتھ کھیرتے ہوئے سمجھار ہی تھی۔عمر میں وہ کول ہے ودیاہ حصوتی تھی مگر اس وقت وہ بردی بہن کا روپ وھارے اس کی ول جمعی کرتے اس كا وكه بالشخ في كوشش كرر اي كلى -

" زارا كياميرى بعظفى وجها اتى بدى سزا مل ربی ہے بھے؟ "اس نے زاراہے الگ ہوکر تم آ تکھوں ہے سوال کیا۔ کول اگر بھولا کوٹ آئے تو اسے بھولا حبیں کہتے ، تنہارے ول میں • کھے عرصے کے لیے بس زو ہیرے لیے فیلنگر پیدا



سی چوک بھی برواشت جیس کرتے۔ کول بھی ٹریمنٹ روکنے پرتذیذب کا شکارتھی محراسے اس وفت یمی ورست لگا۔ اس لیے پیشنٹ کو ہاہر جانے کی اجازت وے کر سارے اسٹاف کو پیچھے پریشان چھوڑ کروہ کمرے سے لکل گئی۔

مرے میں آگر اس نے اوور آل ہیڈ پر رکھااوراشفاق احمد کی کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ نیند اب کیا آئی تھی۔ول کی حیرت ، پریشانی اور تجسس سے عجیب حالت تھی۔

اُکٹا کراس نے کتاب رکھی اور کمرے کی واحد کھڑ کی ۔جوامیتال واحد کھڑ کی ۔جوامیتال کے لائن یہ کھٹے وہ اسے کی اس من بیٹے پر میٹھے وہ اسے نظر آگیا تھا۔ کہتے سوچوں میں کھرے دہتے کے بعد اس نے کھڑ کی بندگی اور دویلہ درست کے بعد اس نے کھڑ کی بندگی اور دویلہ درست کے بعد اس نے کھڑ کی بندگی اور دویلہ درست کے درست کے دورست کے درست کی ال کا گئی۔

'' کسے ہو؟'' بیٹنے پر ذرا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے اس نے آئیسٹی ہے یو حیا۔

'' کیما لگ رہا ہوں؟'' جاثم نے زخی انداز میں مسکراتے ہوئے اُلٹائی ہے تبوال کیا۔ '' کیا ہوائے؟'' کول نے اس کے سوال کو 'نظرانداز کرتے ہوئے یو جھا۔

مررہا ہوں۔'' جاتم کی آئی تھوں ہیں نے وفائی کا ماتم کررہا ہوں۔'' جاتم کی آئی تھوں ہیں اس نے جھائی دھند اور نمی دیکھی تھی۔ کیا یہ وہی ہنستا مسکراتا مضبوط اعصاب کا مالک جاتم تھاجو پورے کالج کی رونق تھا۔ یہ تو اس جاثم سے بہت مختلف ہارا ہوا ،زخمی دل اور اجڑی آئی تھوں والا تھا۔ کول نے ول ہیں تاسف سے سوچا۔

اس نے مٹنٹری سائس خارج کی، وہ بھی محبت کی بے اعتنائی، اور بے وفائی سہدر ہی تھی۔ اس لیےا سے جاثم کا د کھانیناد کھانگ رہاتھا۔ اس کی نائٹ بھی دل کے زخموں اور و ماغی تھن کی وجہ ہے وہ کچھودی آ رام کرنا چاہتی تھی۔جو کہ باہر کے آئے شور کی وجہ سے ناممکن ہور ہاتھا۔

کروٹیں بدلتے وہ نیندگی تلاش میں تھی کہ
اچا تک دروازہ بیجنے پراس کی تمام تر صاسیت جاگ
گئی وہ تھکے تھکے قدموں سے دروازے تک گئی۔
اور گھڑی پرنگاہ ڈال کر دروازہ کھول دیا۔
'' ڈاکٹر کوئل پلیز آ کر روم نمبر 8 کے پیشنٹ
کو دیکے لیں۔'' ہیڈزی نے گھراکر کہا۔

" او کے آرتی ہوں۔ ' جواد (ہیڈنرس) کو جواب وے کے پلی اورصوفے ہے اپنا اوور آل اور استعماد اسکوپ آٹھا کر روم نمبر 8 کی ظرف بردھ گئی۔ کمرے ہیں داخل ہوتے ہی اسے جیرت کا شدید جھٹا اگا تھا۔ کمرے ہیں تقریباً سارا ہی فرسٹ اسٹاف موجود تھا۔ وہ جیرت و پریشانی کا ملا میں اور اور اور کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک طرف فران کی جو کے اسے آگے آئے ہوئے اپنی پردیشنل وی اور اور کی کر جھٹاتے ہوئے اپنی پردیشنل وی اور کی کر جھٹاتے ہوئے اپنی پردیشنل فرمدواری پوری کر نے کے لیے آگے ہوئی۔ کہ مورد کی طرف موالیہ نظروں ہے و یکھا۔ اس نے نرین کی طرف سوالیہ نظروں ہے و یکھا۔ اس نے نرین کی طرف سوالیہ نظروں ہے و یکھا۔

'' میم پیشن ٹریشنٹ روک کر باہرلان میں جانا جاہ رہے ہیں۔''زن نے پریشانی سے بتایا۔ کول نے ایک نظر مریض کو ویکھا۔ اور ٹھنڈی سانس خارج کی۔

'' ٹھیک ہے انہیں نیچے نے جائیں۔''اس نے پکھیںوچتے ہوئے کہا۔

'' مُرمِّیم .....!''زس نے پہُے کہا چاہا ..... وہاں موجودسب لوگ ہی ٹریٹنٹ روک کر رات کے 30 2 ہے اسے لان میں جیجنے کی اجازت پرچیران تھے۔سب جانتے تھے ڈاکٹر ہمدانی ذرا





جبیاندر ہا کل رات اسے یوں اینے سامنے دیکھ کر وہ خیران تھی۔ دونوں کا د کھمشتر کہ تھا دونوں ا بنی محبت کی بیرو فا کی سهدر ہے تھے۔ ووٹوں کے ول نارسانی کے عم سے چور تھے۔ ☆.....☆.....☆

'' اریب! ڈاکٹر نے جاٹم کی کل رات ٹریٹمنٹ روکنے پر کچھ کہا؟'' اس نے مریضوں کی فائکزیر ہے اپنی ساتھی واکٹر سے یو چھا۔

و واوہ آئی مین روم نمبر 8 کے پیشنٹ کے بارے میں پچھ کہا؟ " کول بے دھیانی میں اس کا نام لے گئی تھی۔ جبکہ بیاوک پیشنٹ کے بارے میں ڈسٹس کرتے ہوئے ہمیشدروم بمبر ما بذمبر استعال کرتی تھیں۔

د و تهیں کھے خاص نہیں قائل دیکے لوشاید کوئی توٹ کھا ہوئر نے ، اریب نے اسے جواب دیا اوراینا اوور آل اُٹھا کر زاؤ عدے کے بیلی گئی۔ کول بھی سب فائلز جیک کرنے کے بعد روم نمبر8 کی ظرف بوس کی۔ نیم تاریک اندھیرے میں ڈرپس میں جکٹرا آ تکھیں بند کیے وہ سامنے بيدر ليناسي ممري وي من من الما الله التي مي وہ جاگ رہا ہے ایل کے دیر ال رہے تھے۔ وروازه ناك كرتے وہ بيد كے قريب آئى۔ جائم نے ایک نظر آسمی کھول کر اسے دیکھا مر چر دوباره آئ تحصین بند کرلیس -

'' جاثم پیرسب ایسے نہیں چلے گانتہیں ہمت کرنی پڑے گی۔اپنے لیے نہ سمی ایسے پیزش كے ليے بى اس اندهريے سے تكلو-" محول نے اسے مجھانے کی ناکام می کوشش کی۔

جاثم کے والدین امریکہ شفٹ ہو گئے تھے مگر وہ پاکستان میں ہی رہا۔ بظاہر تو اس نے اپنی یر هائی کا بهانه بنایا تھا۔ تمراصل وجد تراکے ساتھ '' کوال حرا مجھے بے و فائی کا د کھ دے کر چھوڑ گئی۔'' کچھ در کی خاموثی کے بعداس نے ٹوٹے بگھرے کیج میں اپنی پر بادی کی وجہ بتائی۔ اس کھے اگر وہ خور وہاج کی بے وفائی کا وکھ نەسىدرى ہوتى تو جيران رە جاتى \_ كيونكەسب ہى

ُ جاثم اور حرا کی طوفانی محبت ہے واقف تھے۔ '' جاثم! محبت ہمیشہ ہی دکھ دیتی ہے۔'' اس نے نم کہے میں آسان کو تکتے ہوئے کہا۔اؤیت اس کے چرے پر بھی عمال تھی۔

'' تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ جھوڑ جانے والوں کے لیے اپنی زندگی یوں بربادتہیں كياكر الشيخة كول كي بات يرجاهم زحي اعرازين مسكرايا كول مى سيحقيقت جانتي تھي كداس كے الفاظ كننے كھو كھلے تھے۔ جاثم سے نظريں جراتے موے اس نے اسیے لیوں کو جھیٹے لیا۔ کتنا مشکل وفت تقا.. وه ایسینے سامنے بیٹے مخص کو دلاسا بھی مبیں دے عتی تھی۔

" جاش إجاد جا كرريت كروتمين آرام كي ضرورت ہے۔' ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے سنجید کی ہے کہتی وہ وہاں ہے اٹھ کئی۔ کمرے میں آئی تو مجر کی اذان ہوری تھی۔ وضو کر کے اسینے رب کے حضور آ نسو بہا کے اسے سیجھ سکون ملاکہ روسمى نينداس پرمبريان ہوگئ-

محمر آ کروہ سارا ون ہی جاتم کے بارے میں سوچتی رہی ، وہ ایک ہی کا مج میں ایک ساتھ يره صة تق - كول كا ايم بي بي الس كا اداره تفاجبكه جاثم فارمیسی میں دلچیس رکھتا تھا۔ وہ حرا اور جاثم تنول بهت التھے دوست تھے۔ جاثم اور حراکی جنونی محبت کو بورا کالج جانبا تھا۔ ایف الیس ی کے بعدایڈمیشن ٹیسٹ اور پھراہیے اسپے پر وہیشنل كالج مين به لوگ انتام صروف ہو محتے كه رابطه مبلے

(دوشیزه 210



کی تھی ۔وہ تب تک اسے چھوڑ کرنہیں جانا چاہتا تھا جب تک اس کا نہ ہوجا تا۔ ایک عجیب ساخوف تھا اسے کہ اس کی ہردل عزیز ہستی کہیں کھونہ جائے۔ اس کا خوف درست ٹابت ہوا اس کی جان سے عزیز ہستی کھوئی تو نہیں تگراسے چھوڑ کر کسی اور کی سنگت میں جلی کئی تھی۔

وہ طلال کا جاتم سے ہرانداز میں بہتر ہوتا تھا۔کول نے دکھ سے سر جھٹکا ادر دہاں سے چلی مئی۔ پچھددتوں بعداسے ڈسچارج کردیا گیا تھا مگر ڈاکٹر ہمدانی کےکونسیانگ میٹنگز جاری تھیں وہ انہی تک نارل نہیں ہو پایا تھا دنیاادرلوگوں سے سیرخبر وہ تنہائی گیا زیدگی جی رہاتھا۔

کول کھل طور پرسنبھلی تو نہیں تھی مگراس نے وکھوں کے ساتھ آھے براھنا سکے لیا تھا۔ ہاؤس الی وکھوں کے ساتھ آھے براھنا سکے لیا تھا۔ ہاؤس الین کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنا میڈیکل کا جی الین کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنا میڈیکل کا جی معروف ہوگئی ہی ۔ رفتہ رفتہ ون مرک رہے تھے معروف ہوگئی ہی ۔ رفتہ رفتہ ون مرک رہے تھے کا لیے کے کیٹ سے اجلت میں داخل ہورہی تھی ۔ کا لیے کے کیٹ سے اجلت میں داخل ہورہی تھی ۔ کا لیے کے کیٹ سے اجلت میں داخل ہورہی تھی ۔ فراد معروبی تھی ۔ کا کی تھی وہ جو اچا تک ایس افراد پر اپنا ہر تھا ہے گئی تھی وہ جو اچا تک ایس افراد پر اپنا ہر تھا ہے گئی تھی وہ جو اچا تک ایس افراد پر اپنا ہر تھا ہے گئی تھی وہ جو اچا تک ایس افراد پر اپنا ہر تھا ہے گئی تھی وہ جو اچا تک ایس افراد پر اپنا ہر تھا ہے گئی تھی وہ جو اچا تک ایس افراد پر اپنا ہر تھا ہے

کھڑی ہے۔ آ دازیر چوتی۔
اس نے سرت ہاتھ ہٹا کردیکھا توسامنے دہ
کھڑا تھا جسے دہ بھولنے کی بار ہاکوشش کر چکی تھی۔
مگر بھی بھی ہماری لا کھ کوششوں کے باوجود بھی
قدرت ہمیں اس مخص کے سامنے لا کھڑا کرتی
ہے۔

'' ارےتم یہاں؟'' جیرت دخوش کے ملے جلے تاثرات کیے اس نے پوچھا کول اس کی آ داز

سے ماضی سے حال میں پہنچی تھی۔
'' کیسے ہیں آ ہے؟'' خود پر کافی حد تک قابو
پاکراس نے لبوں پر ہلکی مسکرا ہٹ ہجائے پوچھا۔
میں یہاں کل ہی پیچرارا پائٹنٹ ہوا ہوں۔
اس نے خوشی سے بتایا۔ کول نے اسے دیکھا
مسکرا ہٹ اس کے حسین لبوں پہنٹی بجتی تھی۔اس
نے خود کو جھڑ کا۔

ے وروں کر ہا۔ '' ویڈس گریٹ .....کا گریٹس .....'' کول نے مسکراکےاسے وش کیا۔

راسے اسے دل ہے۔
'' تم یہاں کیا کررہی ہو؟'' بے تکلفی سے
اس نے آتھوں کو ڈراساسیٹر کر یو چھا۔ایہا ہی تو
تفاوہ، بے تکلف انفارل، سامنے والا تھا ہے چھوٹا
ہو یا بڑاوہ اپنے ہنتے مسکراتے لب و لیجے سے ہر
سی سے مخاطب ہوتا تھا۔ کول نے ایک کمی
سائس فار جی کی۔
سائس فار جی کی۔

ر دین بھی بہیں ہوتی ہوں۔'' اس نے کسی مجری سوچ میں جواب دیا۔ '' او ہ ؛ داؤ کانگریٹس ٹو بو!'' اس نے بھی

خوشدلی ہے مبار کباوری۔ دو تعینکس!''کوئل نے میلے ہے ''سکراکرکہا۔ ''خیلو پھرکل ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ کہنادہ گیٹ سے نکل گیا۔ جبکہ کوئل کا کی سے ہلحقہ لان میں بینچ پر آ کر جیڑھ کی۔ یا دوں کا ایک ریلہ تھاجس نے اسے آن گیرا تھا۔ اس نے بھی نہ

سوچا تھا کہ ایک دن وہ اس کے سامنے دوبارہ بول آجائے گا۔

☆.....☆

زندگی اتفاقات کا نام ہے۔ کول کا وہی ڈیپارٹمنٹ تھا جو اس کا تھا نہ صرف دونوں کا روزانہ آ منا سامنا ہوتا تھا بلکہ دونوں ایک ساتھ لیکچر تیار کرتے ہتے۔ پریکٹیکل کلاس میں بھی کول





اس کی معاونت کرتی تھی۔ بظاہر خود کو نارل رکھ کر وہ اپنی جاب کررہی تھی مگر کہیں کچھ ضرور تھا جو اے بے چین کیے رکھا۔

اے بے چین کے رکھتا۔ '' کول کیا بات ہے آئ کل تم مجھے پچھ پریشان کالتی ہے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟'' زارا نے جائے کا کپ اسے تھاتے کھوجتی نظروں سے پوچھا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھی شام کی جائے پی رہی تھیں۔

" زارا زوہیر میرے بی ڈیار شنٹ میں لیکچرار ایا تفت ہوا ہے۔" اس نے آسان کو گھورتے اطلاع دی۔

'' آیا؟'' زارانے جیرت ہے اسے دیکھا۔ '' ہاں جھے ان کا آتا ہے چین کے رکھا ہے۔ پید نہیں کول حالا تکہ میں سب پچھ بھلا کر آئے بردہ چکی ہوں۔'' کول نے آداس کیج میں کہا۔ ہے جینی اس کی خوبصورت آتھوں سے عمال تھی۔ زارااس کی کیفیت اچھی طرح سجھ سکتی تھی۔ میں نے زارااس کی کیفیت اچھی طرح سجھ سکتی تھی۔

تکلف اور نہایت ہی شریر

بلاشبہ بہلی ملاقات بین وہ مقابل کو اپنا اسیر

بنانے کا ہنر جا نتا تھا۔ ڈاٹرک برا وَن آ تھوں سے

جھلتی ڈہانت، گندی رنگت چھلٹ قد آ تھوں پر

گلے گلاسز اس کی شخصیت کو اور جاذب بنا دسیت

تھے۔ یہ ہونڈ ہم سا ٹیچرا پی بے پایاں ذہانت کی
وجہ سے کوئل کو شردع سے ہی اچھا لگنا تھا۔ کوئل

رجہ سے کوئل کو شردع سے ہی اچھا لگنا تھا۔ کوئل

اسے بیتہ ہی نہیں چلا۔ ان دنوں وہ وہان سے

نالاں تھی، دہان کا نان سیریس اپنی ٹیوڈاسے تخت

برالگنا تھا۔ جب آیک طرف انسان کوا پی خوشیوں

کا سامان نہ ملے تو وہ دوسری طرف ہما گنا ہے۔

کوئل سے بھی لاشعوری طور پر ہوا تھا وہ دہان

ے عاجز آ کر، زوہیر کوسوچنے لگ گئی تھی۔ گر سوچنے ادر چاہے جانے میں فرق ہوتا ہے۔ کول کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ زوہیر سے انسپار ضرور تھی ، مرجبت نہیں کرتی تھی۔ ای لیے اپنی سب سوچوں کو جھ تھتے ہوئے۔ دہ وہان کی طرف لوٹ گئی تھی۔ کب وہ اپنی راہ ہے بھٹی اور کب لوٹی ، کسی کو کم نہ ہوا۔ بس ایک گواہ تھا اس کا دل جو اسے احساسِ شرمندگی میں جنلا کیے رکھا تھا۔

"جبتم آمے ہوت کی ہوتو پریشان کیوں ہو؟ ریلیس ہوجاد جسٹ ٹریٹ ہم ایزاے کولیگ!" زارانے جائے کاسپ لیتے ہوئے اسے سمجھاما۔

اسے سمجھایا۔ ''ام م .....آئی ایم ٹراننگ !'''کول بھی یمی چاہتی تھی مگریہ ول تھا کہ عجیب کیفیت ہے دوجار

''تمہارے اس مشف کا کیا ہوا؟ مس کی مشکیتراہے ہوا؟ مس کی استہ اس کا دھیان ہٹائے کے لیے سوال کیا تھا۔
'' وہ ویا بی ہے اندھیروں کی دیمگی میں بی کراپٹی زیر گی کو دیمک لگا رہا ہے۔ سنا ہاس کی ویک اندگی میں بی کے والدین یا کستان آچے ہیں۔ جاؤں گی اس ویک اینڈ پر انگل اور آئی سے ملنے۔' چا ہے کا فالی کپ نیبل پر رکھتے ہوئے اس نے بتایا، زارا فالی کپ نیبل پر رکھتے ہوئے اس نے بتایا، زارا اپ مقصد میں کا میاب ہوگی تھی وہ اپنا دکھ بھول این مقصد میں کا میاب ہوگئی تھی وہ اپنا دکھ بھول کرانے جائم کے بارے میں بتانے گی۔

ووشيره 212



| مح مقبول ترین ناول                      | مشهور شين                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| الم المراحث -/800                       | جادو                        |
| شازىدا كازشازى -/300                    | تيرى يادول كر كلاب          |
| غزالة ليل رادُ -/500                    | کا کچ کے پھول               |
| غزالة طيل رادُ -/500                    | ويااور جكنو                 |
| غزالة خليل راؤ -/500                    | ا الأعَل .                  |
| ) فعيماً مغاناً -/500                   | جيون جيسل من جاء كرير       |
| فصيحاً مغدخان -/500                     | عشق کا کوئی انت نہیں<br>پیر |
| عطيدابره -/500                          | سلتى دوپ كمرا               |
| وينكم اخر -/300                         | بدا <u>جمن</u> ندائ         |
| ا م اسارانت (400/                       | وش كنيا                     |
| ا ما اسادانت                            | ورعه .                      |
| الم أكراحت200/                          | (3)                         |
| ام المادية -200 <i>1</i>                | P# >1                       |
| 400/ <i>- نا</i> قان ساجد               | چون                         |
| ناردق! محم -300/                        | (الوال                      |
| فاروق الحم -/300                        | دهر کن                      |
| الوارمد في -700/                        | ورختال.                     |
| اعازا تدنواب -/400                      | آشانه (                     |
| اعجازا تمدنواب500/                      | 01%                         |
| اعجازا جمرنواب/999                      | ا کن                        |
| نواب سنز پېلی کیشنز                     |                             |
| 1/92 م الموجه ممال حيات بخش ، اقبال روژ |                             |
| Ph: 051-5555275 ا                       |                             |
| لكهماري بهبنين ايناناول شائع            |                             |
| ا کروائے کے لیے رابطہ کریں              |                             |
| 0333-5202706                            |                             |

یہ میری مانتا ہی نہیں ہے۔تم کوشش کروہتم تو اس گی دوست ہو تا ، شاپد تمہاری بات سمجھ جائے ۔' ارم خان نے اُس کے ہاتھ تھام کر کہا۔ " آئی میں پہلے بھی کوشش کر چکی ہوں، مگر پھر دوبارہ کوشش کروں گی آپ کے کہنے ہے۔ کول نے ان کے بچھتے چرے کو دیکھ کر کہا، وہ مانتي تقى ، كتنام شكل تفاكول كاإس كوسمجها نا\_ کسے د واس کوجھوٹی تسلیاں دیتی وہ خود بھی تو ای کرنے سے گزررہی تھی۔ محراس کے بعدوہ جاثم کو کال کرے اکثر سمجھانے تکی تھی۔ اس کی كومششول كااتناا ترضرور بهوا تفاوه زندهي كي طرف تونهیں لوٹا تھا تکراب اندھیر دن میں بھی نہیں جی ۔ ر بانتخان

A....A موا کا جھونگا اس کے آ چل اور آ وارہ لوں کو بلااكر دوسري جانب جلاجا تاموجول كاشورشام وُصِلتِ مِزيدِ بروه رما تفا-موسم في احل مكراني ل فی ۔ شدید گری کے بعد کراجی کے باس معمولی ی سردی پر پر بشان سے معتر کے باعث ساحل پر چھمن چلے آئے ہوئے تھے۔ وہ بھی خود کو یانی میں جانے ہے بازر کے ہوئے کی روار ااور کول مجھی سمندر کے کنارے یہ ہے میٹر پر بھی موجول اورصاء کی معصوم شرارتیں دیکھیر ہی تھیں۔ '' تمہارے وہ صاحب بہادر گھر تک پہنچ گئے یں۔ " کول نے شریم مسکر اسٹ کیے اطلاع دی۔ '' کیا ؟ حمیس کس نے بتایا؟'' زارانے بعنويںاً چکا کر پوچھا۔

ممانے، وہ بتار ہی تھیں اس کے گھر دالے بہت اسرار کردہے ہیں۔''اس کے چربے پر کھے كموجة اس في جواب ويار.

" " اچھا .....! " زارانے لا پرواہی سے کہا۔





ادر منہ موڑ پرسروک برگزرتی گاڑیوں کو ویکھنے گی۔
'' زاراتم کیوں کررہی ہوائیا؟'' کول نے میل پر رکھے اس کے ہاتھ کو ملکے سے بلا کر اس میا

'' میں محبت کا امتحان لے رہی ہوں۔'' زارا نے اس کی طرف و بکھتے ہوئے کہا۔ سوچوں کے محبرے بادل اس کی آگھوں میں داختے تتھے۔ '' محبت کو آز مانے کا کوئی پیمانٹہیں ہے۔'' کوئل کا لہجہ خود بخو دنم ہوگیا۔

کول کالجہ خود بخو دنم ہو گیا۔ زارائے چونک کردیکھا۔'' یہاں تم غلط ہو، محبت کا پیانہ تو انسان نے دنیا میں سانس لینے ہے پہلے دروو میں آجاتا ہے۔ محبت کو دل سے ریکھا جاتا ہے۔ دل کا محبت پر ایمان لے آنای محبت کا

معیت کے دھنگ رنگ اس کی آتھوں میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔

" ول اکثر دھوکہ دیتا ہے۔" آسموں میں اللہ کی کو صاف کرتے ہوئے کول نے جواب

دیا۔ '' دعو کہ بھی ایک حقیقت ہے گریہ بھی ایک حقیقت ہے جب تک انسان دعو کہ نہ کھائے ، تجی محبت کونہیں بیجان سکتا۔'' زارائے پرسوچ انداز مس کہا

اس کا دل بوجس ہوگیا تھا۔ سمندر جواسے ہملے اسکی الحاقی۔
اس کا دل بوجس ہوگیا تھا۔ سمندر جواسے ہملے محبت کی علامت لگا تھا۔ اب اُدای کا سبب کئے کا تھا۔ زارانے بھی کول کی تقلید کی اور گاڑی کی طرف بردھ کئی۔ زاراکا ایک کولیگ اس پردل ہار محبی شبت رسیائس نہ بیٹھا تھا۔ بار ہا، اسرار کے بعد بھی شبت رسیائس نہ با کراس نے آخر کا رگھر دالوں کے ساتھ زاراکے یا گیراس نے آخر کا رگھر دالوں کے ساتھ زاراکے یا گیراس نے آخر کا رگھر دالوں کے ساتھ زاراکے یا گیراس نے آخر کا رگھر دالوں کے ساتھ زاراکے کا رکھر دالوں کے ساتھ زاراکے کا رکھر دالوں کے ساتھ زاراکے کا دیکھر دالوں کے ساتھ زاراکے کی ساتھ زاراکے کی ساتھ زاراکے کی ساتھ زاراکے کا دیکھر دالوں کے ساتھ زاراکے کی ساتھ نے کی ساتھ کی ساتھ

محمر کا زُخ کیا تھا۔

المرورت بندهن المحل ميراث خوبصورت بندهن الكاح بعبت حلال تعلق بيل محلتي بيولتي ہے۔ حرام تعلق الك مراب ہے۔ جس كے يتي انسان بھا مجتے بھا كتے تھك جاتا ہے۔ زارا فارس كا امتحان لے رہی تھی۔ آج فارس المح مياب تقبرا تھا۔ اس نے وارا كو حلال اور جائز رائے ہے اگا تھا۔ اور زارااس حسين سفر پر فارس كا ساتھ و سے كے ليے زارااس حسين سفر پر فارس كا ساتھ و سے كے ليے ول سے راضي تھی۔ مين المح مين المح مين منزل يا تھی تھی۔ میں المح مین المح مین

" جی مرا ایک کول نے خود کو تکتے پاکر نا مجی سے پوچھا۔ وہ پہلے بھی کی بارلوث کر چکی تھی۔ ڈاکٹر زو بیر اکثر اسے خاموثی سے دیکھتے رہے

تھے۔ پریز نٹیش تم نے فائل کرلی؟ اس نے سنجل کر بوجھا۔

'' بی سر! مگر آپ پھر بھی ایک ہار چیک سرلیں۔''کومل نے لیپ ٹاپ اس کے آگے سردیا اور خود آج کے لیکچر کے لیے کتاب سے متعلقہ ٹا پک کے بارے میں پڑھنے گی۔ متعلقہ ٹا پک کے بارے میں پڑھنے گی۔

'' میم' ی پی آرکا نورزلٹ (نرس)ئے افسردگی سے کہا۔اور پھر بیڈ پر لیٹے ٹھٹڈے وجود کے چہرے پرسفید جا ورڈال دی۔

'' قیملی کو بلاؤ اس نے ساتھ کھڑی نرس کو

مدايت دي ...'

'' سوری اہم اپنی پوری کوشش کے باوجور انہیں نہیں بیاسکے۔' اس کی بات نے سامنے كمرى لڑكي كيے چرے ير أداى كرنگ بكير دیے تھے۔ مجنی مھٹی آ وازیں روتے ہوئے وہ ا ر بیٹری کول بھی نم آ تھیں لیے اسے روم میں أ المحى \_ اس كا ول بعى بوجهل موريا تفا- كتني آس سے اس لڑکی نے اپنی مال کی زیر کی بیجائے کے لیے کول سے ورخواست کی تھی۔ مگر اللہ کے فیصلوں کے آ سے سب بے بس ہیں۔ابھی وہ ان موچوں میں ہی مجھی کہاس کا موبائل وائبریث كرنے لكائيا اسكرين پر چيكتا اس كانمبرد كيوكراس نے آف موڈ کے باوجود بھی کال اٹینڈ کرلی۔ ود کیسی موکول؟" ایر تون سے زارا کی

زعرى كارعرى عير بورة والحجل عي '' تھیک .... تم بتاؤ کس لیے یاد کیا؟'' کول في تحكي تحكيا أثداز من يوجعاك

' و تبهارے لیے ایک مگ نیوز کے ابوجھوتو جانیں!'' زارا کی شوخی کول کے موڈ کے قطع نظر ا وج المح

زارا پلیز میرے سریان دور ہورہا ہے۔ بتا تا ہے تو بتاؤ ورند میں فون بند کرری ہوں۔ کول نے بےزاری سے کھا۔

'' اچھااجھا با ہا سنو! تمہارے وہ ٹیچر ہیر د کی ای جان آئی ہیں۔ آج تہارا پر پوزل لے کرا انكل أي في لوبيت مطمئن بين اس رشيع سے چر ز دہیر تہاری بھی بہند تھا۔ میں تو بہت خوش مول - ' زارا اور بھی پیتہ نہیں کیا کہدر ہی تھی مگر دہ ایناس د ماغ دولول باتھوں سے تھامے اسیے کل رات کیے جانے والے فیصلے کے بارے میں سوچ

'' زندگی بھی اکثریڈی ظالم بن جاتی ہے۔'' جب انسان کوئی اراوه کرتاہے تو وہ ایک ایبارخ وا كردين ہے جس سے اسے فيلے ير كلے رہنا بہت مشکل ہوجا تاہے۔

☆....☆....☆ '' کول اتم نے اچھی طرح سوچ لیا ہے تا؟''

زارانے بنجیدگی سے اسے ویکھا۔

" بال ....!" كول في مسكرا كركها\_اور كار اس کے ماس آ کر بیٹے گئے۔

وو ختین نورا یقین ہےتم اسے منالو گ؟" زارااس کے لیے فکر مندھی۔

''اینے ول کے ہاتھوں ارنے سے بہتر ہے د دسرے کا دل جیتناہے دوسر دل کا دل جیتنا و شوار مرورے مر نامکن میں۔ اور جب نامکن میں تو است قدم بردهائ من در میل کرنی جاہے۔ زارا مجھے پورایفین ہے وہ میرے سیج جذبوں ہے ایک شایک دن ضرور نشر کی کی طرف او نے گا۔''

اس کے الفاظ اس کے سے جذبات کی ر جمانی کردہے تھے۔

ز وہر از وشنیوں کے دلیس کا باس ہے۔اسے

كُونَى اور بمسفر مل جائے گا۔ مر جائم وہ تو الدهرون كارا بكور ہے اس كے ہم قدم ہوكركول جکنوین کراے اندھروں ہے تکالنا جا ہی گی۔

ڈاکٹرکول نے ایک مشکل راہ کی طرف اپنے قدم برحائے تھے۔ جہاں اسے جاتم كومنانا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ہنتا بہتا گھر بسانا تھا۔ اگر مضبوط عزائم اور پختہ ارادے ہوں تو کوئی کام نامکن نبیں کول کوجی ایک تھن دریا کو یارکر کے كنار بيتك فانجنا تعاب

☆☆.....☆☆

(دوشيزه 215





صرف و نیاوی آسائٹوں نے اس کی آ کھاور کانوں کو بند کر دیا تھا اسے شاید اپنی بیوی کی کسی بھی سرگری پراعتراض اس لیے ندتھا کہ وہ ایک بھاری رقم محرالا رہی تھی جس کی بدوات اس کی زندگی میں بہت ی آسانیاں تھیں اور ان بی آسانیوں نے رضا کے ول میں طال اور حرام .....

## ایک ایسایا دگارنا ولٹ جو دلول سے مکالمہ کرے گا تیسرا ھے

وہ تو بھی اپنے پرس میں موجود رتم سکننے کی کا دشوارترین سفر طے کیا جاتا ہے ہرگر رتا دن اس عادی نہ تھی عکر شرخیل کے گھر کے حالات نے کی زندگی میں مایوسیاں بھرتا جاریا تھا اور ہر روز کوئی نہ کوئی ٹی مصیب اس کے سامنے آن کھڑای

السيسجها ياس طرح قطره قطره جمع كركے زندگی

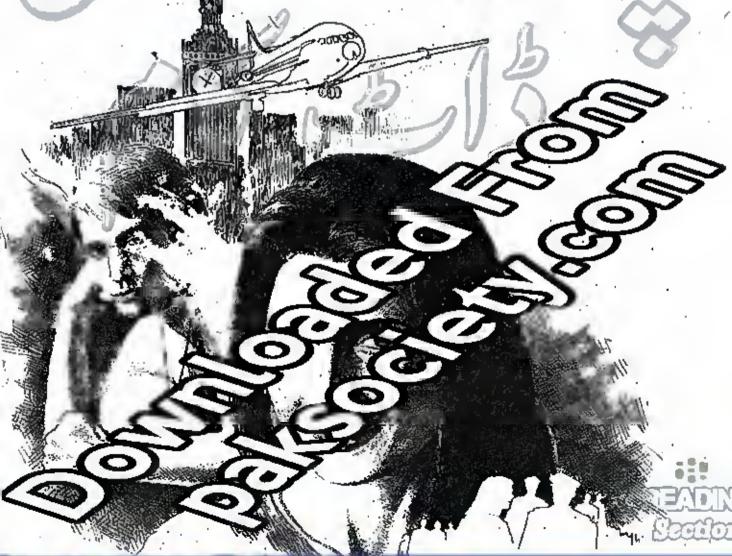

ارادہ بھی رکھتی تھی ہے ہی سب سوچ کر اس نے شرجيل كويكارابه تم سورہے ہو؟ شرجیل متوجہ کرنے کے لیے ال نے بات شروع کی۔ نہیں تو .....وہ اپنی آگھوں سے باز دہٹاتے موئے بولا۔ اجھایس بھی شاید ..... حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ سونے کی ایکثنگ کرر ماتھا۔ اصل میں مجھےتم ہے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ . وه قوراً اليخ اصل مدعا كي حانب آت <u> ہوئے یولی ۔</u>

ہوتی اوزاب کراریکی عدم اوا لیکی کے ساتھ ساتھ ما لک مکان کے گھر خانی کرنے کی و حمکی نے اسے ہے حدیر بیٹان کر دیا ایسے میں اسے پڑی آیا اور اجیبہ پرترس آتا جوسارا دن محنت مز دوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مال کی و مدداری بھی بوری طرح فبھیار ہی تھیں ہوئ آیا کی تو شاید شا دی گی عمر نكل چكى يقى مگر اچيەتو ابھى صرف چيبيس بستائيس سال کی تھی ،شکل وصورت کی بھی اچھی تھی ایسے میں وہ دل سے جا ہتی تھی کہ سی طرح کر کے اس کی شادی کروا وے مرکس طرح؟ اور کس کے ساتھ؟ ان کی خیالات کے تانے بانے بنتے ہوئے آئ نے شرجیل کی بات مانے کا فیصلہ کر لیا اوراہیے اس فیصلہ پروہ جلد ہی ممل در آ مدکرنے کا

# Downloaded From Paksogie u gom

کورت وی گئی ہرا خباراس کی مختلف تصاور سے بھرا ہوا تھا مار بیر کی ہمدر دی میں کئی ساجی منظیمیں اور این جی اوز میدان عمل میں کوو آئیں مختلف سای شخضیات کی طرف سے اُسے امداوی طور پر لا کھوں رویے کے چیک بھی دیے محمے غرض مر محض نے اپنی ساست چکانے کے لیے اس كارخير مين حصه ذالنا ضروري مجهاا درية قصه عرصه وراز تک لوگوں کی زبان پر رہا مار بیہ اور فرحین شروع شروع کی ایک وو پیشیول کر گورٹ مھی حملی مر غلام حسین نے خود پر لگایا حمیا ہر الزام نہایت خاموثی سے قبول کر لیا اس نے سرکاری ولیل کی مدو لینے سے بھی افکار کر ویا۔ حس کے سبب جلد بی اسے سزاسنائی دی گئی اور اس وقت جب ساری ونیا غلام حسین بر تھو تھو کر رہی تھی مرف دولوگ ایسے تھے جنہیں اس کی لیے گناہی برخود ہے بھی زیاوہ یقین تھاایک تواس کی این سکی بنی فیمااور دوسرااس کاعزیز ترین دوست نورالدين فيما جائة ہوئے بھی بھی اسے ہاپ ہے ملنے نہ خاسکی مراخبارات میں شائع ہونے والی اس کی ہزائصوبر کا تراشہ وہ ضرور سنجال کر النے یاس رکھ لیتی شایداے یقین تھا کہ زندگی كے سى بھى مقام پراي باپ كى الاش كے سفر ميں بداخباری تراشے اس کی ضرور مدوری مح۔ جہاں تک نورالدین کا تعلق تھا وہ اینے روست ہے ملنے کی بارجیل گیا تھا مگر اوئ لا کھ کوشش کے باوجود غلام حسین سے ندمل سکا جس کی سب سے بری وجہ خود غلام حسین تھا جس نے نور الدین سے ملنے ہے ہی صاف الکار کرویا تھا شایداتی ہے عزتی اور ذلت کے بعد وہ خود میں ٹورالدین کا سامنا کرنے کی ہمت نہ یا رہاتھا بحرحال جو بھی تھا اس کے اس طرح ا نکار کے باوجو وٹورالدین بھی

کیابات کرنی ہے؟ سبٹھیک توہے تا؟ ٹھیک ہی ہے تم اپنے دوست رضا کی بیوی سے مجھے ملوا دو تا کہ میں اس سے معلومات لے سکوں کہ دہ کس طرح گھروں میں جا کر سروس فراہم کرتی ہے اور اس سلسلے میں میری کتنی مدد کر عتی ہے۔

سی ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے شرجیل کے چبرے پرایک نظر ڈائی جہاں بل بھر میں ہی خوثی کے ہزاروں رنگ بکھر گئے۔

وری گذاس کا مطلب بیہ ہوا کہ تہمیں میری بات سمجھ میں آگئی ہے اور تم اسے ماننے کا بھی فیصل کر چکی ہوواہ مارتم تو کافی عقلند نکلیں۔

وہ جاتی تھی کہ شرجیل اس کی بات من کرا تنا ای خوش ہوگا مگر پھر بھی اسے شرجیل کی پہنوتی ذرا اچھی سالگی اے آج احساس ہوا نے غیر کی سی صف کی مختاج مہیں اس کی زو میں مرد وزن وونوں ہی آسکتے ہیں بے غیرتی کی اعلی ترین مثال اس کی مال مقی جس نے صرف این ماوی خواشات کی ہوں بوری کر لے کے لیے سب کھے واؤيرنگا ديا اور دومري ونده جاويد مال ال ك سان شخر شرک کا مناس مری تھی، جو عالبًا اس وقت نون بررضاے بی بات کررہا تھا، اس کی ماں کی طرح اس مخص کوبھی اپنی جوان بہنوں اور ان کی ہر یا دہوتی جوانی کا کوئی احساس نہ تھا جان چی کھی کہ اس کی سوچ سے برور کر کمینداور گھٹیا ترین تخص ہے اور اس بات کا علم اسے جلد ہی ہونے والاتھا ہا ہرے آنے والے شور بھی معدوم ہو چکا تھا غالبًا ما لک مکان بک جھک کرچکا تھا۔ ☆.....☆

غلام حسین کو گرفتار کر لیا عمیا اس کے کالے کرتو توں کو ملک کے ہراخبار کے فرنٹ ﷺ پر





اختیار کر رکھا تھا۔ بوی سی گاڑی ڈرائیور سمیت بلکتری فلیث، هائی کلاس اسکولوں میں بر ھتے ہوئے اس کے بیے، قیمتی ملبوسات، مہنگی ہوٹلنگ، جبکہ اس کا شوہرر ضا ایک معمولی ساسلز مین تھا بھروہ کون سا الہوین کا چراغ تھا جس کی مددے شہلانے ہیںب پچھ حاصل کرلیا تھااور پھر خلد ہی اس کی بیا جھن بھی وور ہو گئی اے پید چلا ونیا کی اس بھیر میں اس کی ماں جیسی آسائشات کی ماری عورتیں جگہ جگہ موجو و ہوتیں ہیں فرق صرف اتناتها كه شهلا كےمعالم ميں اس كاشوہر خود اس کا دست راست تفایمرف ونیاوی آ سائشوں نے اس کی آ تکھ اور کاٹوں کو ہند کر دیا تھا اسے شاید اپنی بیوی کی کسی بھی سرگری یہ اعتراض اس ليے ندتھا كدوہ أيك بھارى رقم كھرلا ر بن محلی جین کی بدوارت اس کی ڈیندگی میں بہت تی آ سانیال تھیں اور ان بی آ سانیوں نے رصا کے ول میں قلال اور حرام کے فرق کو یکسر ختم کر دیا تھا۔ان ہی بنگلوں میں سروس فراہم کرتے ہوئے جوہی کو ونیا کی گئی گئے حقیقتوں کا اعدازہ بھی ہو گیا ان سنگلاخ اور یوی بری ویواروں کے پیچھے موجو و کھو کے جھیڑ ہے ہر وقت وانت نکو ہے اپنے شکار کے منتظرر ہے تھے۔ جن سے اپنا وامن بچاکر کلنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا ان بھیر ایوں کا مقصد صرف اورصرف این خوراک کا حصول تھا اس سلسلے میں اس کا کوئی معیار ندتھا اور وہ جو اپنا آب ولدل میں گرنے سے بھانے کے لیے اندھا دھندسفر کر رہی تھی راستے میں آنے والی چھوٹی چھوٹی کھائیوں سےخووکو بچانہ یائی شاید بیاس کی ماں کے کیے کی سزاتھی جس کا بھکتان ہا وجو وکوشش کے اسے بی مجرنا تھا شایداس کی ماں کے کالے کرتوں اور زمانے کی وی ہوئی رسوائیوں نے

مجھی اینے دل ہے مستری غلام حسین کونیہ نکال سکا وہ ایسے ساوہ لوح ووست اوراس کی کی کوول کی محمرا ئیوں ہے محسوں کرتا تھا۔آ ہستہ آ ہستہ وقت مررنے کی وہند نے سب کھے وصندانا دیا لوگ غلام حسین کے ساتھ اس قصہ کو بھی مجول میں و پہے بھی اب فرحین وہ محلّہ چھوڑ کر جا چکی تھی کہاں؟ بیکوئی ندجا نتا تھاعام طور پر خیال کیا جار ہا تھا کہ شاید اپنی برنای او جگ ہنمائی کے خوف سے وہ ونیا کی نظروں سے حیب عی ہے ممریہ بات کو گی میں جانتا تھا جن بلند یوں پر چینینے کے لیے اس نے غلام حسین کوائے راستہ سے ہٹایا ہے ان کا حضول اس محلے کی کی جی گلیوں اور ٹوٹے محوثے مکانات سے نجات حاصل کیے بغیر ممکن بى نەتقال

ል....ል ል

جوی نے جلدی ہی شہلا کے توسط سے اپنا کام شروع کردیا تھا شہلاکی دی ہوئی کائنٹس کے علاوہ بھی اسے چندایک بیگات کا کامل گیا اور کم از کم اے اتنی آ مدنی ضرور مونی کرتفر بیا ووہی ماہ میں اس نے آیا کے ساتھ ان کر مکان کا کرا بیادا کرویا بہت نہ بھی مرزعر کی پہلے کے مقال بلے میں مجھ مہل ہو گئی مگر جانے کیون اس سب کے باوجوووه جلدى اس مشاتت سے تھکنے س تکی بسوں کا سغربس اسٹاپ سے اندرسوسائٹیوں میں اینے مطلوبہ بنگلہ تک بھری وو پہر میں سامان کے ساتھ پيدل چلنا۔

اس کے صبر کاامتحان بن گیاا ہے میں جب وہ شهلا كاشابانه طرز زندكي ويمفتي توتفوز اساالجه حباتي جنتی ماہانہ آمدنی اس کی ہور بی تھی۔اے اگروس ممناه بھی کر ویا جاتا تو بھی شاید آئندہ کئی سالوں تک وہ ایبا طرز زندگی نہ اپنا سکتی جو شہلا نے





أب معاشر مي عن عزت دارمقام مح قابل ہي ند چھوڑ اتھا۔

. ☆.....☆.....☆

سخت گری ہے اس کی آ کھے کھل گئی، کمرے کا ينكھا بند تھا شايد لائنٹ ڇلي ٿي تھي پيينہ ہے اس کي ین بھیگ کراس کے جسم سے چیک گئی وہ تھبرا کر اٹھ بیتی ایک دم ہی اس کی تگاہ کرے کے کھلے دروازے پر بڑی، جہاں جا ندکی روشن میں کھڑا دھندلا سا بیولہ جانے کس کا تھا اس کے قدم قامت کو دیکھ کریپانداز ہ لگانا مشکل ندتھا کہ وہ کوئی مرد تھا جبکہ اس گھر ہیں سوائے عورتوں کے کوئی مرو نہ تھا کون ہے وہاں .....؟ ول ہی دل میں خودز دہ ہوئے ہوئے وہ دھیرے سے بولی۔ سامنے کھڑ ہے تھی نے کوئی جواب ندویا اس کی خاموثی ہے وہ مزید خوف زوہ ہوگئی اسے مجھ نہ آیا كديد ففل كركا تدرداخل كس طرح بوا؟

کون ہوتم .....؟ جواب کیوں بھی دیتے؟ اب این کی آ واز بلکی بن چیخ سے مشاہبہ تھی۔ ایک دم باہر سے تیزیکی جی حس کی روشی سے کمرا نہا گیا ،اس محص پر پڑنے والی روشی نے اس کے خدوخال کو بالکل واضح کر دیا جسے و سکھتے ہی مارے وخوف دہشت کے اٹھ کھڑی ہوئی اس کی ٹانگیں بری طرح کیکیارہی تھیں۔

بابا ـ أيك مرسراتي موئى نا قائل يفين ى آ واز اس كے حلق سے برآ مد ہوئى سامنے كھرے حض سے اسے کوئی جواب ند دیا اس محص کی آ جھوں میں جھلکنے والی واضح نفرت اتنے فاصلے سے بھی محسوس کی حاسکتی تھی۔

پلیز بابا مجھے معاف کر دو باہر ہونے دالی تیز بارش اور بادلوں کی گرج میں اس کی آ واز کہیں وب ی گئی وہ لڑ کھڑاتے قدموں سے آ مے بڑھی

اور سامنے کھڑے مخض کے قدموں میں جا ببیٹی۔ مجھے معاف کردو بایا میں تمہاری ممناہ گار ہوں جوسز اجا ہے دے دد محر دل سے معا ف کر دو دیکھو باباتم برنگائے مجئے بہتان کے سبب میں کتنی اذیت و تکلیف میں مبتلا ہوں۔'' روتے روتے اس نے اینے جزام زؤہ ماتھ سامنے کی طرف پھیلا دیے اس کی آنگھوں میں آئی ٹی اور کمرے میں جھائی تاریکی سےسب سامنے کا منظر ہالکل دھندلا گیا۔ محردہ مسلسل کرلاتے ہوئے فریاد کر

اشا پرتمهارے معاف کردیے سے مجھے میرا اللہ بھی معان کر دے اور میری پر تکلیف اور اذیت کس قدر کم ہو جائے جس میں جانے میں كب سے كھرى ہول يا دعاكرو بانا ميں مر جاوں کھنوں میں سرویے وہ بلک بلک کر

کیا ہوا ہے تہیں کیوں اتنی رات کے اس

طرح رورين مو\_

ماسی سکیندگی آر وازش کر این نے یک دم ابنا اویر اٹھایا اور سامنے نظر ڈانی دردازے کی چو کھٹ خالی می وہان کوئی شرتھا۔

مائی میرا بابا .... وہ چکیوں کے ساتھ ممشکل

کیا ہواہے تمہارے بایا کو؟ ماسی سکیندو ہیں دو زانو ہوکراس کے قریب بیٹھ گئی میرے بابا ہے کہو کہ وہ مجھے معاف کروے مای تاکہ میں آسانی ہے مرسکوں کیونکہ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں اس اذبیت ٹاک زندگی سے نجات نہ باسکوں گی مای مجھے بورا یقین ہے اس کے معان کرتے ہی میرااللہ بھی جھےمعاف کردے

(دوشيزه 20

بھی نشاء سے برقر ارتھی جس کے ساتھ اکثر نہی وہ دوتین دن کے لیے گھر سے عائب ہو جاتی اور پھر بجب واپس آتی خوب لدی پھندی ہوئی گر آج بھی جانے کیا بات تھی وہ جب بھی فیھا کے لیے پھر لے کرآتی فیھا اسے فاموثی سے اٹھا کرائی الماری میں لاک کر دیتی فیھا اس گھر میں رہجے الماری میں لاک کر دیتی فیھا اس گھر میں رہجے ہوئے سرف وہ ہی چیز استعال کرتی جواس کے عادی نہ ہوئی تھی ورنہ وہ ابھی بھی اس طرز زندگی کی عادی نہ ہوئی تھی اشا یہ ہوئی تھی اس طرز زندگی کی عادی نہ ہوئی تھی اس طرز زندگی کی اس اور اس کے عادی نہ ہوئی تھی ان اور اس کے اس کی دعا ضرور مائٹی جب اس کے ملاوہ گھر میں شاید کی دعا ضرور مائٹی جب اس کے ملاوہ گھر میں شاید کی دعا ضرور مائٹی جب اس کے ملاوہ گھر میں شاید کی دعا ضرور مائٹی جب اس کے ملاوہ گھر میں سے وہ سب سے دہ سب غلام تھیں ہی کہ درخہ بھی کی دیا تھی درخہ بھی درخہ دیا تھی درخہ بھی کی دیا تھی دیا تھی درخہ بھی کی دیا تھی دیا

☆.....☆.....☆

دیکھوجوی میری بات کا برامت ما نتا مگرجس طرح تم کام کررہی ہوال طرح کو پھٹا تہاری ساری زندگی گزرجائے گی اسی طرح و تھے کھاتے

عبلانے اسے رسان سے سمجھائے ہوست

تو پھر ..... وہ تھوڑا سا تنگ کر بولی کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ شہلا کی اس ساری تمہید کا مقصد کیا

ہے۔ تو پھر یہ کہ ملک صاحب کی بات مان لو، دیکھو جب تم ان کی بیگم کا مساح کر سکتی ہوتو پھر ملک صاحب کا کرنے میں کیا حرج ہے اور پھرتمہیں تو بیگم ملک نے خود کہا ہے اور اس کام کا معاوضہ بھی تحمہیں دوگنا ملے گا کیونکہ عورتوں کے مقابلے میں دہ بلک بلک کرردرہی تھی ہا ہر بارش مزید تیز ہوگئی جس کی بلکی بلکی بوندیں ہوا کے ساتھ کمرے کے اعدر داخل ہو کر اس کے جسم سے بھی نگرا رہی تھی ہاسی کی پچھ بچھ میں ندآیا کہ دہ کیا کہنا چاہ رہی ہے .....؟ پھر بھی اس کا دل، اس لڑکی کے دکھ وتکلیف کود کیمنے ہوئے بھرسا آیا اور اس نے اس کا مراپے سینے سے لگالیا اب جواس قدر ٹوٹ کر کا مراپے سینے سے لگالیا اب جواس قدر ٹوٹ کر کمری کہ ہاسی سکینہ سے بھی سنجالنا دشوار ہوگیا۔

☆.....☆....☆

فرحین ایک بوش اریا کے فرعیشڈ فلیٹ میں شفث ہوئی جہاں آ نے ہی اس کا طرز زندگی میسر بدل عميا بالون كي كتنك، رنگين و ائي سيلوليس مميض اور میک آی سے جربور، چرہ شاید اسے اس بدلے علیہ کے ساتھ اگر بھی غلام حسین بھی و مکھ ليتاتو مديجياتنا استدويكي كركوني مذكهه سكتا تفاكه ميه مستری غلام حسین کی ہوی ہے۔ ماریہ غالبًا کسی آ فس میں پرسٹل سیریٹری کے طور پر جاب کررہی تھی۔ دو پیریس اسے ایک برگ می گاڑی ڈ رائیور سمیت لینے آئی اور پھر آ دی وات کو قیما کے سونے کے بعدوہ واپس آئی تھی بھی فیصا کواپنی ماں بر حمرت ہوئی جسے اپنی حوان بنتی کے آ دگی رات تک گفرے باہرر سنے برکوئی تشویش نہ ہوئی ماريبكي شارث ثالبس اور فلنك والي جينز و مكيه كرفيهما کر اکثر ہی اپنا ہاہ یاد آتا یا چے وقت کا نمازی بر بیز گار غلام حسین جس کی اولا دمیں مار بہ جیسے لوگ بھی شامل منے مرشاید ماریہ غلام حسین سے زیادہ فرحین کی بیٹی تھی اس لیے بی اس کے رنگ میں رتھی نظر آئی تھی۔فیھا اوراحسن کا داخلہ شہر کے التصفي السكولون مين بهو كمياجس كي فيس يقيباً ماربية بي بحرتی تھی جوا ہرنے ایک اجھے یارلر ہوٹیش کے کورس کے لیے داخلہ لے لیا۔ فرحین کی دوسی آج





مردا ہے مسان کامعاوضدزیادہ دیتے ہیں ادراگر وہ تم سے خوش ہو گئے تو سمجھو پھر تو تمہارے وارے نیارے ہوجا کیں گے۔

خرجیں اندازہ ہے تم کیا کہدری ہو؟ اس طرح کام کرنے سے توزیادہ اجھا یہ ہے کہ اس کسی بادر میں جاب کرلوں کم سبی محرعزت کی زندگی تو تھیب ہوگی۔

برکوئی زیروی بیس کررسی میرا کام تو طرف تهمیں پرکوئی زیروی بیس کررسی میرا کام تو طرف تهمیں شمھا نا تھا آھے تہمارا کام ہے جسے تم جسے بہتر بچھو میرے پاس ایسی لڑکیوں کی گئیس ہے جو بیرسب کام بخوشی کرنے پر تیار بیں اور پھر کیوں نہ ہوں انہیں اس کام کا معاوضہ بیگات کے سروس چار جر

خیراہے شمیر کی بات ہے آگر جھے بیسب کھ کرنا ہوتا تو افغا میں بہت پہلے ہی کر لیتی اس کے لیے جھے شرجیل جیسے فض سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں۔

جوبی اپنی بات پر برقرار رہتے ہوئے اُٹل لہجہ میں بولی۔

و کیھو جو ہی میری بات کا برا مت ماننا میں نے جو پچھتہیں سمجھایا وہ سب شرخیل کے کہنے پر ہی کیا ورنہ میرانم سے کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں

ہے، تمہار شوہر خودیہ چاہتا ہے کہ وہ تم وہ سب کام کروجس سے زیادہ روپیہ کمایا جاسکے دہ تمہارے ذریعے دنوں میں امیر ترین ہونا چاہتا ہے اب اگر تم یہ سب نہیں کرنا چاہتی تو اپنے میاں کوختی ہے سمجھا ؤتا کہ وہ ددہارہ اس سلسلے میں جھے تنگ نہ

جوہی کی باتوں نے شہلا کوتھوڑ اسا عصدولا دیا جس کے سبب دہ شرجیل کا نام لے بیٹی ورند تو شرجیل نے تو اسے ریسپ نہایت راز داری سے کرنے کا کہا تھا۔

''واٹ ڈو یو مین۔' شہلا کی بات ختم ہوتے ہی جو بی خصہ سے چلا گی۔ تم بیر کہنا چاہتی ہو کہ شرجیل نے شہیں کہا تھا کہ میں مردوں کا مساج کروں اوران کے ساتھ ساتھ ان کے وہ تمام گھٹیا مطالبے پورے کردل جس کی امیدوہ جھے سے کرد ہے ہوں۔ سیاتھی ، خصہ ، تا سف بیرسب جو بی کے ایدر

سے جھلک وہا تھا۔ آف کوری باقعیا ایسا ہی ہے درنہ جھے کیا ضرورت پڑی تھی جوتمہارے ساتھ اس طرح مغز ماری کرتی ای وے جو جیسے چل رہا ہے اسے اس طرح چلنے دو بلکہ میرامشورہ مانولو اس طرح کمر گھر دھکے کھانے سے اچھا ہے کہتم کئی پارلر میں جاب کرلو۔

اے این فیتی مشوروں سے نوازتی شہلااٹھ کھڑی ہوئی۔

ا چھااب میں چکتی ہوں۔ ہوں اللہ حافظ۔ جوہی کو ہاتھ ہلاتی وہ تیزی سے ہاہر نکل گئی جبکہ اس کی ہاتوں نے جوہی پر کھولٹا ہوا تیل ڈال دیا اس کا ول یہ مانے کو تیار ہی نہ تھا کہ شرجیل ایے گھٹیا کام کے لیے اسے شہلا کے ذریعے

(دوشیزه 222)

مارىيەنے سكريث كاكش لگاتے ہوئے عجيب

سامنه بناياب

'' ہاں تو چلی جا واب اس میں حرج بی کیا ہے تم كب سے تواسے جانتي ہو۔

فرحین کی بات سنتے ہی فیھا کا ٹوالہ حلق میں مچس گیا۔اس نے فور آاینے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ سے برے دھکیلا۔ ادر کری سے اٹھ کھڑی ہوئی اپنی ماں ہے شدید ترین نفرت کے اظہار نے اس کے جسم کے روال کو کھڑ اگر دیا تھا۔ " جائتی مول آب کا کیا مطلب ہے مما۔" ماربیانے ہلکایے بیشتے ہوئے فرحین کونخاطب

كما دونوں ميں سے سي كى بھي توجه فياها كى جانب ینہ می ایسے جیسے وہ اس کی لا دُرج میں موجود گی ہے

'' تمبارًا باس الجها خاصا شریف سا بنده ہے اب لندن کے جا کرکون سااس نے مہیں کھا جاتا ہے، جوتم کڑے دکھا رہی ہوا تھا ہے ای بہائے لندن بھی موم آ وگی۔

اب قیما کے لیے وہاں کھڑے رہنا خاصا ر شارترین ہو کمیا تھا۔وہ تیزی کے ایک لا دی گے کہ ہاہر علنے دالی وروازے کی سے لیلی ہی می کہاس ك قدم ي كي آن والى ماريدى آواز ي جكر

تہارا کا مج میں ایڈمیشن ہو کمیا ہے ایڈمشن سلیے تمہارے کمرے میں رہی ہے۔شام کو تیار ر ہٹا ابو نیفارم اور کتا بول کے کیے جاتا ہے ڈرائٹور حمہیں یک کر لے گااس نے بلیٹ کرایک نظرا پی خوبصورت ی بهن پر ڈالی جس کی جوائی کوشاید الہن سالگ مما تھا اے محسوس موا ماربدنے بد سب اے محض جمانے کے لیے کہا ہے مکر ماریہ کے چرے برایے کوئی تاثرات نہ تھے۔

یقیناً شہلا حجموث بول رہی ہے تا کہ میرے اور شرجیل کے درمیان اس مسئلے کو لے کر اختلا فات جنم ليں \_

اسینے دل کوجھوٹی تسلیوں سے بہلاتے ہوئے اس نے سوجا مرجلد ہی اس کی سد غلط بھی وور ہوگئی شہلانے جو مجھ شرجیل کے حوالے سے کہا تھاوہ سو فیصد سیائی پرجنی تھا جس کا اندازہ آئے والے چند د توں میں ہی اے ہو گیاا ہے بیں ایس کا دل جا ہایا تو دہ خود کسی کر لے یا پھر شرجیل کو ہی کمل کر دیے مگر وہ ان میں سے کوئی بھی کا منہیں کرسکتی تھی کیونکہ دہ فطرة أيك بزول مورت تقي جس كاعلم شايد شرجيل كوجھى تھا۔

☆....☆....☆

تنبار بياس في وعده كما تفالمهين جلدي بنكرين شفث كروم كااور حانے كتنے ماہ ہو محت اس بات کو وہ تو شاید وعدہ کرکے بھول بھی گیا تکمر میں تو یادے ناتم کیوں میں اس ہے کہیں کہ حمہیں ایار شف کی زعری بالکل پسند میں ہے۔ کھانا کھانی فیھانے بیک دم چونک کرا ہی ماں کی جامب لکا۔جس کا مخاطب یقیناً مار پھی جو ٹانگ برٹانگ دھرے اطمینان سے صوفہ برہیتھی آئي گاڑي اور ڈرائيور كا انظار كررى مى جوات آ فس کے لیے یک کرنے آئی تھی فیھا کواس کے

وہ مار بیے اس لائف اسٹائل کی اب عادی

باتھ میں سکتے سکریٹ کود کھے کر بالکل بھی جیرت نہ

" ضبیت بدھا کہتا ہے کہ پہلے میں اس کے ساتھ کھے دنوں کے لیے لندن ہوآ وں چروہ داليى يرجم بظركفث كرے كا۔





كاوكهسنا تاربا

جوبی نے شاید بینام بھی بھی ندستا تھا کیونکہ وہ اپنے باپ اوراس کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے ہمیشہ لاعلم رہی تھی۔وہ نشا کو بچپن سے جانتی تھی ممر ٹورالدین کا نام اس کے لیے بالکل نیا ت

اگرتم نورالدین کے بیٹے ہوتو یقیناً پہ جانے ہو کے کہ میرا باپ ایک نہایت شریف انسان تھا اوراس پرلگائے گئے تمام الزامات غلط تھے۔' جو بھی تھا وہ کم از کم اپنی وفاع کے لیے اپنے باپ کی شرافت کو ضروراستعال کرسکتی تھی اوراس نے ایبای کیا۔

نے ایبانی کیا۔
اپنے باپ کوچھوڑ دو وہ بے چارہ تو تم لوگوں
سبب کب کا موت کی آغوش میں سوگیا ہوگا۔ ہاں
اپنی ہاں کی بات کروجس کے ساتھ رہ کرتم جوان
ہوئی ہو اور پھر بھی شہیں وہ سب با تیں ہانے
ہوئے موت آرتی ہے جو تہیں شہلانے تھا کی
آخر وہ بھی تو یہ سب کرتی ہے ناصرف اپنے گھر
کے سکون کے لیے تو پیرتم کیوں نہیں کرسکتیں۔
ویکھو جو پی میرا مقصد صرف ایک اچھی اور
رفتش زیرگی ہے اور اگر اس سلسلے ایس تم میرے
رفتش زیرگی ہے اور اگر اس سلسلے ایس تم میرے
رفتش زیرگی ہے اور اگر اس سلسلے ایس تم میرے
آج بی آزاوہ وا پئی مال کے کھر جا سکتی ہواور مالیا
آج بی آزاوہ وا پئی مال کے کھر جا سکتی ہواور مالیا
وہاں بھی تہیں وہ سب کرنا پڑے گا جس کی ڈیما تھ

میں تم سے کررہا ہوں اور پھر کیا ہے بہتر تہیں ہے کہم جو پھے بھی کروکم از کم ایک مرد کا نام تو تہارے نام کے ساتھ ہوگا۔ بغیر مرو کے بیسب کرنے والی وصندے والی عور قیل کہلاتی ہیں جب کہ مرد کے نام کے ساتھ جو دل میں آئے کروکوئی تم پر انگی اٹھانے والا نہ ہوگا اب فیصلہ تمہارے افتیار میں ہے جو بہتر سمجھو کرو اگر میری بات نہیں مانٹی تو اچھا ..... وہ خضر ساجواب دے کر ہابر نکل گئ مجھی بھی اسے ماریہ پرترس بھی آتا جو تھی اپنی ماں کی نفسانی خواہ شتوں کی خاطر قربان ہور ہی تھی مگر ووسرے ہی بل اس کا بیترس غصہ میں تبدیل ہو جاتا جب اسے ماریہ کا اپنے باپ پر نگایا ہوا الزام یاو آتا جس کی بدولت وہ سب آج آیک الزام یاو آتا جس کی بدولت وہ سب آج آیک نہایت خوبصورت تھی مگر اندر سے گندی، بد بووار اور نہایت تی گھنا دئی۔

د میموجوی آج میں تمہاری پیغلط جمی وور کر ووں کہ ہیں نے تم سے شاید محبت کی تھی جبکہ ایسا كي كان تقا بھے تا ہے جي بھي کو كي محبت نہ تھي۔ جوی سر چھائے شرجیل کی یا تیں من رہی تھی اس کاول بھی نہ جا ہا کہوہ سراٹھا کرسامنے کھڑے اس مس كروه جرے يرايك نظر بھي والے وراصل میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی كه بم فرجين اورغلام حسين جيسے لوگوں كى اولا وجو ظاہر ہے خون کا کھی نہ کھا اڑ تو تھ میں بھی ہوگا۔ شرجیل کے استہزائیہ لیجہ سے زیادہ جرت الكيزاس كى زبان مع الكلنے والا فرمين كا نام ففا جس نے ساکت بیٹی جوہی کوچونک اٹھنے پر مجبور کرویااور نہ جائے ہوئے بھی اس نے اپنا سراو پر اٹھا کریشرجیل کی جانب نکااسے سوچنے پر بھی یادنہ آیا کہ بھی اس نے شرجیل کے سامنے اپنی مال کا نام لیا ہو پھرشرجیل اس کی مال کو کسے جا تا تھا۔

ایسے جرت سے مت دیجھو۔میرا تعلق تمہارے پرانے محلے سے بھی رہا ہے میرا باپ نورالدین تمہارے باپ کا ایک امچھا ووست رہا ہے۔

اوروہ جب تک زندہ رہا ہمیشہتمہارے باپ





میرے گھر دائیسی ہے لیل ایٹی ماں کے گھر چکی جانا مس جلد ہی طلاق نامہ چیج دوں گا۔

بدسب کهد کر وه رکاحیی دروازه کھول کر كرے سے باہر نكل كيا۔اس كے بيجھے موجود جوبی کے پاس فیصلهٔ کرنے کا کوئی اعتبار باقی نه ر ما، اس کے آ کے اگر کھائی تھی تو پیھیے بھی خندق تھی گرنا تو دونوں ہی صورتوں میں تھا تو پھر قدم آ مے ہی کیوں نہ بردھائے جائیں شاید کہیں کوئی بہتری کا راستہ نکل آئے بیرسب سوچتے ہوئے اس نے شرجیل کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا ویسے بھی وہ شروع سے العظم بی کی امید سے زندگی محز ارری تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس ول ہیں ا میرجیس اس ول مین غدانبیس ہوتا اور استے سب کے باوجود وہ بھی بھی حدا کی رخت سے مایوس نہ مونی تھی اے یفین تھا وہ اللہ تعالی کی وی ہوئی رحتوں سے ضرور قیض باب ہوئی مرکب بدوہ نہ

اسے دو دن سینے بخار تھا جس کے باعث وہ آج كالح جمى ند كئ تھي۔ بيد بني سبب تھا جو دو پہر ایک بیجے تک بے خبر سوتی رہی گئی نے ایسے آگر جگانے کی ضرورت بھی محسوس مبیل کی ویسے بھی فرحین دوون بل ہی نشا کے ساتھ اسلام آیا وکئی تھی جوابربهي عاليًا يارلر جا چڪي هي ماريد كا تمره بندها اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہ تھا کہ وہ گھر میں ہے بھی یا نہیں نیچانے بشکل مند پر یانی کے جھنے مارے اور قدم مسینی لاؤ نج سے موتی کی کی جانب آسمنی جہاں سکیندسٹک میں کھڑی برتن دھو

جي بي بي جي چھھا ہے اپ كو؟ میما پر نظر پڑتے ہی وہ برتن چھوڑ کر اس کی

جانب لیکی ویسے بھی اس سارے گھر میں اسے ٹیھا ہی ہے انسیت بھی جس کا اظہاروہ وقاتا نو قنا کرتی

ہاں ایک کپ جائے بنا دو۔ نقامت سے جواب دین وہ آستہ سے والی بلق۔آپ کی

طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سکینہ سے ابچہ میں جھلتی بے چینی نے فیما کے دل کو دھی کر دیا کاش اتنی بے چینی سے میسوال مجھ ہے بھی میری ماں نے بھی کیا ہوتا۔

اسے ام میں طرح یا دفعا فرجین نے بھی بھی ان باتوں پر توجہ نہ دی بھی ان کی بیاری واسکول کا رزلت عيد، شب برات كحوال سي إن كى تیاریاں غرض فرحین کوان تمام با توں ہے بھی کوئی

و کچینی شدر بی تھی۔ انٹیس شاید مجھے بخار ہے۔ جب وہ بولی تو آ وازرندهی اونی سی

''احِماا بِيهِي لا وَتَجْ مِين صوقه يُر ليك جاوَ ناشنہ کے بعد میں ڈار بیور کے ساتھ اپ کو ڈاکٹر کے باس لے جاتی ہوں ۔ سکیندا سے کہ کر واپس کی بیں چکی گئی۔ جبکہ وہ دھیرے دھیرے ہے ہے چلتی لا دینج میں دھرے صوفہ کے قریب پیچی نہ تھی كەفۇن كى تىل زىج اتقى \_

جانے اس دفتت کس کا فون آیا تھا؟ اس نے یے زاری سے سوچا پہلے تو جا ہا کہ بیل بجتی رہی اور وہ فون ہی ریسیونہ کرے مگرا تھلے ہی بل جانے کیا سوچ کراس نے آ بھتی سے رسیورا فھالیا۔

جيلو.....وهيمي آوازجس بين نقامت تعلى موتى

السلام وعليكم مجصے مسز فرحين سے بات كرنا

نبایت آی شانسته انگریزی میں ووسری

طرف سے بولنے والی ہستی کا تعلق کمسی بھی طرح فرحین یا ماریه کے حلقہ احباب سے ندتھا۔اس کا اندازه صرف ایک بی جملے سے قیما کوہوچکا تھا۔ بی وہ تو گھر تہیں ہے۔ فیصا کا جواب بھی انگریزی بیں ہی تھا۔

اوہ آپ کون ہیں؟ وراصل میں احسن کے اسکول سے بات کر رہی ہوں اور شاید میرا تیسرا فون ہے مگر انفاق کی بات ہے کہ انھی تک میری ان کی والدہ ہے بات نہیں ہوسکی۔

"احسن کے اسکول میرالفاظ سنتے ہی فیما کا تمام جسم ہمہ تن گوش ہوگیا اسے احساس مواد وسری طرف ضرور الیا مجھ غلط ہوا ہے جس کے لیے گھر

ی کا ہے۔ میں احسن کی بردی مہن بات کر رہی ہوں آپ کو جو بھی کوئی پر اہلم ڈسکس کرنی ہوتا ہے جھ سے ڈسٹس کرسکتی ہیں۔ اس کے کہے میں نقامت یل جریش بی عائب ہوگئی۔نہایت بی اعتادے جواب دیے ہوئے اس کی آواز پہلے سے پچھ بلند تھی۔میم ایسا ہے کہ احس جھلے کائی دنوں سے اسکول میں آرہے اس کے علاوہ بھی سیجھ اور سیریس مسم کے مسائل ہیں جس کے لیے ان کے کھروالوں سے ہمارا مکنالا زی ہے۔اس کیے بہتر موكاكرآب اين والده سے كہيں كروه جلداز جلد اسكول أكرا تظاميه سے ملاقات كريں بلكه مو سکے تو کل ہی تو بچے تک آ جا تیں۔ ہاری ایچ ایم ان کا انتظار کریں گی۔ نہایت ہی پر دفیشنل انداز میں سب کچھ کہہ کر دوسری طرف سے فون رکھ دیا عمیا مگروہ جوکوئی بھی تھی اس کے الفاظ نے نے معا کو جلَّتَ تو ہے پر بٹھا ویا۔احسن اسکول نہیں جاتا۔ان الفاظ نے نیما کے سارے جسم سے جان مینے کی ا پینے باپ کے بعد احسن وہ واحد فروتھا گھر میں

جس سے فیما بے تعاشہ محبت کرتی تھی۔اسے اچھی طرح یا دخااحس روزاندمیج اس کے ساتھ ہی گھر ہے لگتا تھااس کااسکول راستہ بیں آتا تھا۔ جہاں رش کے سبب ڈرائیوراسے تھوڑا میں ہے ہی اتار کر گاڑی دوسری سڑک پر ڈال دیتا تھا جہاں فیما کا کا کچ تھا۔ا یہے ہیں احسن کا سکول نہ جاتا ایک حیرت آنگیز اورا ذیت تاک امرتھا۔ جس پروہ جتنا موچتی انتابی اس کا سر دکھتا یہاں تک کہ اسے سائیڈنیبل برموجود ناشتہ کرنے کا بھی خیال نہ تھا۔ احسن الراسكول نبيس جاتا لؤ كهال جاتا ہے إس یے چینی میں وہ اپنی بہاری اور ڈاکٹر سب بھول گئی تھی۔اسے یا در ہاتو صرف اتنا کے کل ہر حال میں اسے احسن کے اسکول جاتا ہے طاہر سے فرطین آ یمال شکلی پھروہ اپنے ساتھ کنے کے کرجائے

اور گیر جلد ہی اس کا بیرمسئلہ بھی خل ہو گیا رات این کالج کی فرینڈ بدی سے بات کرتے ہوئے جب اس نے اسے پیسب بتایا تو وہ فورا ہی ا پنی ای کواس کے ساتھ جانے کے لیے آ ماوہ کر بيطى اور اس طرح الحطر دن فيها، مدى كى والده ك ساته احسن ك اسكول جابيتى احسن كمسليل میں ہونے والے انکشافات نے اسے اندر تک ملا

☆.....☆.....☆

ابھی اس کی آ تھے ہی گئی تھی کہ باہرے آنے والے تیز ہارن کی آواز پر یک دم ہڑ برا کر اٹھ مبیقی بےافقیار ہی سامنے گھڑی پر نظر ڈائی وو <sup>ب</sup>ج كربيس منك مو يحك تصراس وقت بابركون آيا ہے یہ بی سوی کر وہ اسے کمرے کا درواز ، کھولتی باہر میرس پر او می جہاں سے بالکل سامنے ای میں کیٹ وکھائی ویتا تھا۔ حمیث کے عین سامنے بڑی

کالی گاڑی کھڑی تھی ۔جس سے کا لیے شکھٹے کمل طور پر بند ہتے بتا پوچھے ہی وہ جان چکی تھی کہ مار سہ اہے باس کے ساتھ کمروایس آئی ہے اکثر و بیشتر ای رات کے اس بل اس کا باس اے والیس چھوڑنے آتا ورند عام طور پراس کا یک اینڈ وراب ورائيوري ومدداري تفارقيها كوجرت اس بات برجونی کدمار بیسارا دن اسینے باس کے ساتھ کزار کر جب آ دھی رات کو والیل آتی تو ماڑی کے اندر ہی چدرہ ہیں منٹ تک جانے وہ وولوں کیا راز و نیاز کرتے رہے جوائیس روڈ پر جھائی گری تاریکی سے بھی خوف محسوس نہ ہوتا المجمى جمي ايماني مواتقريا وس منك سے كارى حمیث کے سامے موجود می مکر مار بیا بھی تک باہر نہیں آئی تھی شیر و کیٹ کھول کرایک سائیڈیر ہوکر كمؤا الوكياجيع جيع وقت كزرروا تفاقيهما كوعجيب سی انجھن اور بے زاری نے تھیرلیا چھاتو وہ احسن کی دجہ سے پر بیال می مجھ جانے کیوں یا ہر پھیلا حمرات الاست مولار بالقالي ين اسكاول جايا كراتر كرفورات بيشتر فيح جائ اور ماريه وكا كر كارى سے باہر اكا لے جوآ وهى دائے كوروۋىر کوری گاڑی میں اسے بر معے بھوسٹ ہاس کو داو عیش و بے رہی تھی اس سے قبل کدوہ اپنی اس خواہش برعمل کرتی کی دم عی مارید گاڑی کا دوازہ کھول کر باہرآئی بے صرفحفر تیز سرخ رنگ کا سلولیں بڑے سے مطلے والا ٹاپ ، گھٹنول تک آئی كيرى اور بائى ميل نے اس كے چلنے كو خاصا نازيباسا بياويا تفاجس كااحساس شايدسوائے فيھا كي كركي دوسر فردكوند تفاوه أستدا ستد چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی شیرو کیٹ بند کر کےایے کمرے کی جانب چلا کمیا جو کیٹ ہے 📲 چېږ قدم آ محے بى بنا ہوا تھا اس كى لڑ كھڑاتى جال

دور سے بی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہوا تھی۔ جس نے فیما کومز بدالجھادیا سے محسوس ہوا مارید نشخے میں ہے دہ سکریٹ چی تھی اس بات کا علم تو اسے تھا کر ماریدرات کے اس پہراس طرح نشہ کی حالت میں گھر آتی ہے بیدوہ نہ جائی تھی اس سبب بے چینی کے حالم میں وہ فیرس کے باہر کی سبب بے چینی کے حالم میں وہ فیرس کے باہر کی سبب بے چینی کے حالم میں وہ فیرس کے باہر کی سبب بے گئے والا وروازہ کھوئی ہوئی کار فیدور میں سبب بے آخری سرے پر مارید کا کمرہ تھا۔ اس وم آ ہستہ آ ہستہ سیر ھیال طے کرتی مارید کا مرہ عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔

تم ابھی تک سوئی نیس ابنی افر گھڑ ایٹ پر قابد پاتے ہوئے وہ اہرا کر بوئی جس کے ساتھ ہی بدیو کا جمو تکا فیصا کے تقنوں سے کرایا۔ اس کے تمام تر بدترین خدشات کی تقدر اتی ہوئی مارید بھی طور پرنشر کی کیفیت بیل تی اسکا دل دکھ رہا تھا۔ تم نے شراب ٹی ہے؟ وہ تھوڑا سے پیھے ہوتے ہوئے آ ہستہ سے بولی۔

ہاں تو؟ ماڑیے نے اپنے ابر واچکاتے ہوئے وال کیا۔ مناصرین جو جات

م کیا آ دھی راے کو بیری جاسوی کرنے کے لیے کھڑی ہو۔

نشدکی حالت پر قابو کھوتے ہوئے ہا آ واز بلند بولی ورندعام طور پر بھی بھی کسی سے اس لہجہ میں غرفتگوند کرتی تھی۔

منیں میں تو ..... فیما کی سمجھ میں نہ آیا وہ آوهی رات کواس طرح کاریڈور میں کھڑ ہے ہوکر ماریہ کے انتظار کرنے کی وضاحت کن لفظوں میں کرے۔

چلوہ و آئے سے ساس کی بوری ہات سے بغیری ماریہ نے بازوسے پکو کراسے اسپے سامنے سے بٹا دیا اور خود لڑ کھڑاتی ہوئی آئے کی جانب

Section

بروه کی ۔اے اس حال میں و کیھ کرفیھا کا غصہ د کھ اور تکلیف میں تبدیل ہوگیا ہے ہےا ختیار ہی اس ک آ تھوں آ نسو سے جرائیں ۔ جانے یہ باندی کی وہ کون سی مسم تھی۔ جس براس کی ماں نے مار پیکولا کھڑا کیا تھا۔ماریہ کی برماد ہوتی ہوتی جواتی کے احساس نے فیما کوخون کے آئسور لا دیا۔

☆.....☆.....☆

آج جوبى بہت خوش تھى كيونكه فيما اس سے ملنے آرہی تھی اس نے جب سے بیسنا تھا کہ جوہی ایک بنتی کی مال بن گئی ہےاس سے صبر ہی نہ ہور ما قیما وہ جلد از جلد اپنی بھا بھی کو دیکھنا <sub>حا</sub>متی تھی۔وومری طرف جوہی کے لیے بھی اس کی آمد بے حدخوتی کا سب تھی کیونکہ آج پہلی باراتے سالوں میں اس کے نام ونہاد میکے سے کوئی اس ہے ملنے آر ہاتھااور ویسے بھی اے فیما ہے بہت محبت تھی گھر میں ایک فیصا ہی تھی جس سے اس نے بمیشه اینے تمام احساسات و جذبات کوشیئر کیا تھا۔وہ اس کے اور شرجیل کے تعلقات کے بارے میں سب جانتی تھی اور المشید ہے ہی اس کی مدردیاں جونی کے ساتھ رہیں۔ شرچیل سے شادی کے موقع پر بھی اس نے جو بی کا گھر ہور ساتھ دیا تھا۔اس کی آمدی خوشی میں جوہی نے آیا کے ساتھ مل کر اس کے لیے بڑے اہتمام ہے کھانا تیار کیا اس کی پندیدہ حیدرآبادی برياني ، فراني شش ، كھٹے بيكن ، تيخ كباب اور فروٹ ٹرائفل سب تیار ہو چکا تھا مگر جانے کیوں وہ اب تک ندآ نی تھی۔ گھڑی کے آگے برحتی سوئیاں جوبی کی بے چینی میں اضافہ کا سبب بن رہی تھیں ۔وہ وو تین باراس کے نمبر پرنون کر چکی تھی حمر جانے کیوں اس کا سل آف جار ہاتھا جائے ہوئے بھی وہ گھر کے نمبر پر نون نہ کر سکتی تھی کیونکہ

آج جارسال گزر جائے کے باوجوداس کی ماں نہ صِرف اس کی شکل بلکه آواز سننے کی بھی روا داد نه تحقى اوراس ونت جب وهكمل طورير دلبر داشتهاور ما يوس ہوچگي تھي فيھا ڪا خود ہي فون آ محيا۔ تم اب تک کیوں نہیں ہ تیں۔ میں کب سے تمہاراا نتظار کرری ہوں۔

نون ریسیو کرتے ہی وہ تیز تیز لہجہ میں بولتی

سوری جو ہی میں آج نہیں آ سکوں گی شایدمما کوشک ہوگیا ہے کہ میں تم سے ملنے آ رہی ہوں ای سبب وہ یٹیجے لا دیج میں موجود ہیں اور مجھے اینے ساتھ کسی یارتی میں لے جانے پر بھند ہیں اوران کی اس ضد ہے نیچنے کا واحد حل یہ بی ہے کہ میں اینے کمرے سے باہر ہی نہ نکلوں ۔ راؤہ آئن کی بھاری ہات کے جواب میں جوہی کے منہ سے صرف میری افتا لکا اور پراس نے بنا کھے کہے تون بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رودی اور اس کی بل بھر پہلے والی تمام خوثی کا فور ہوگئی اس سے اس کا دل جایا کچن میں موجود تمام کھانا اٹھا کر ہاہر تھینگ دیے بیماں تک آئے میلی باراس کے گاٹوں میں اس کی رونی مونی کی کی آ واز بھی نہ آر دی تھی۔ ☆.....☆.....☆

کیا شہیں کھل طور پر یقین ہے کہوہ ہی جھن ہےجس کی جھے تلاش ہے۔

وہ اینے لہجہ کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے جب بونی تو اس کے اندر کی نے چینی اور اضظر اب نوقل ہے جھیا نہرہ سکااس نے ایک نظر ا پنے سامنے موجود اس خوبصورت ی لڑکی کے بیج چریے پر ڈانی جہال معصومیت کے ساتھ ساتھ بے بیٹین جمی واضح طور برنظر آرہی تھی۔

'' ماں ایک سوایک فیصد یقتین۔ دہ پراعتماد نهجه میں یقتین دلا تا ہوا بولا۔

دراصل تم نے جوتصور جمعےدی تھی اس کی مدد ہے ایس نی وجدان نے اس تض کو دھونڈ نکالا

شمر <u>مجھے</u> جس شخص کی تلاش تھی وہ تو شاید لا ہور کے سی جیل میں ہونا چاہیے۔ '' جب كهتمها را بتايا هوا بنده تو نسى نفيسا تى

ہیتال ہیںموجود ہے۔ اے اہمی بھی نقین ندآ رہا تھا کہ کئ سال ہے جاری آس کی علاش کا سفر غالبًا چند ہی ونوں

بعدختم مون والاسي

شاید پولیس کا تشدد یا این بے غیرتی کے احباس نے اس محص سے اس کاؤی تواز ن چین لیا ہے جس سے سبب آج دہ یا کل خاند میں عبرت كي تصوير بنا بيفا ب مرجم جهة بحقيق آتاتم كيول اس مخص کو تلاش کر دہی تھیں کیا رشتہ ہے تمہارااس بے غیرت، گھٹیاا در بے خمیر شخص ہے۔'' نوفل اپنے لہجہ میں دنیا تھر کی حقارت بھرتا ہوا

پلیز نوفل بنا کیجہ جانے بغیر سوھے سمجھ کی کے لیے بھی کوئی گھٹیالفظ اینے مندسے مت نکالو۔ اس نے رئے ہے ہوئے نوفل کی بات کائی۔ جب مہیں سی بات کا کوئی علم میں ہے تو بے کارکے تجزیہ چیل مت کر د۔

مرايس في دجدان كاتو كهناہے كه .... مکواس کرتا ہے ایس کی وجدان ا در دوسرے تمام لوگ جواس بارے میں چھیس جانے۔اب دہ اپنے عصہ پر قابونہ پاسکی ادر نوفل کی بات کا منتے ې چلااتقي کول د اون پارسب لوگ تمهيس بي د مکھ

توقل فے آس ماس موجود لوگوں كو ايني جانب تکتا یا کراہے دهیرے سے سمجھانا جا ہا، جو عانے کیوں آ تھوں میں انسو تھرے عصہ سے اس كى جانب تك ريى هى -

دیسے تم نے مجھے ابھی تک یہیں بتایا کہ تمہارا اس مخف سے دشتہ کیا ہے؟

نوفل نے اپنی چھے در قبل کہی ہوئی بات کو پھر ہے دھرایا۔میرارشتہ وہ اچھنے سے بونی۔شایدتم تهيس جانية وه ميرااس دينيا ميں موجود دا حدخو نی رشتہ ہے جس سے میں اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت كرتى مول- يدكيت بى اس في سامنيل یر موجود اینا بینڈ بیک اٹھا لیا اور تیزی سے کرئی منتھے کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہولی۔

" میں اب جلتی موں کیونکہ میری آئ شام کی فلا میت ہے۔ تم میزے مبر پرالیں بی کا مبرسینڈ كردو مين أب تين ون بعد سنكا لور سے وأيس آ کراس سے ملاقات کردل گی۔' میسب کہ کر وه رکی میں اور تیزی سے باہری جانب چل دی جب کہاس کے میچے موجو داوقل دیر تک و ہیں جیٹا ان الفاظ برغور كرتار ماجوجاتے ہوئے اس سے كبه كرائى هى \_اكي جنونى اور ياكل مخفل \_ اس لڑی کا کیا رشتہ تھا؟ وہ جتنا اس بارے میں سوجہا مزیدالجتنا جاتا اس کے دیاغ میں موجود گرہ تھلنے يس بى شدآ رى تى تى ـ

'' بہ باہر کھڑی بلیک کارکس کی ہے؟'' شرجیل نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ یر نیم دراز جوبی کو مخاطب کیا جو کرے کے دروازے تھلنے کی آ وازین کر جان ہو جھ کرسوتی بن حمی تھی کیونکہ اس دفت اسکا دل کسی ہے بھی بات كرنے كونہ جاه رہا تھا۔

Region

جوبی سینترجیل بھی ایک الحصیت جھس تھا، اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پاکراس کے پاؤں کا انگوٹھا ہلا بیٹھا۔ کیا مصیبت ہے۔۔۔۔۔؟ شرجیل کی اس بچکانہ

امیدوناامیدی کی کیفیت میں گھرتے ہوئے اس نے گھرسے اپنا سوال وقرایا۔ پیدو کھے بغیر کے جوہی کے چہرے کے تاثرات میں اس کے لیے کس قدر نفرت موجود ہے۔

میری ہے؟ کیوں؟ جوہی نے چھیج ہوئے ابجدیش جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔

تمہاری ..... جواب تو شرجیل کی مرضی کے عین مطابق تھا تمریکر بھی وہ تھوڑا سا جیران ضرور ہوا کیو خلال میں مطابق تھا تھر ہوں نے آج فلیج تک ہوا کیو خلہ اس کا ڈی کا ذکر جوہی نے آج فلیج تک اس سے نہ کیا تھا بھر کس طرح اس نے اتنی فیمتی محاڑی خرید لی۔ محاڑی خرید لی۔

تمہارے پاس تو بینک میں بھی شاید استے پیے ابھی ندھے کہتم .....

عرفان صاحب نے وی ہے۔ جوہی نے اس

کی ہات ورمیان سے بی کاف وی۔

انہوں نے کل ہی اپنے لیے ٹی گاڑی خریدی سخی تو پرانی جھے دے دی کہنے گئے تھوڑے تھوڑ ہے کر کے پیسے اداکر ویتا۔ جوہی نے اپنے سرکے نیچے تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ کرآ تھمیں موعد لیں جواس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اب وہ مزید کوئی بھی بات کرنے کے موڈیس نہھی۔

'' لا و ذراحالی تو دو میں باہر کا ایک چکر لگا آئن بلکہ ایسا کر ورومیہ کو بھی تیار کر وواسے بھی تھوڑ آگھمالا ول۔

جوہی نے بمشکل آ کلھیں کھولیں وہ وھیك سخف ابھی بھی اپنی جگہ پر جوں کا توں کھڑا تھا وہ شاید و سے بھی بعرانی برون ہو چکا تھا۔ جوانی نے بناکوئی جواب دیے جاموئی سے سائٹڈ بیمل کی وراد کول کر جا بیال تکالیس اوراس کے یا دل کی جانب مجینک ویں۔اس کے بعد تکلیہ کے مجھے ہاتھ ڈال کر چھٹولا اور چند محول بعداس کے ہاتھ میں اس کا وائلٹ موجو وقعاجس میں سے وو جار ہرے توٹ لکال کرائن نے ای دفارے وہ می سامنے تھیکے کیونکہ وہ بنا کیے ہی شرجیل کا امکا مطالبہ جانی تھی۔اس تمام کل سے فار ع جو كراس نے کروٹ بدلی جبکہ شرجیل نے جابیاں اور توٹ دونوں تیزی سے اٹھا کرا بی جیب میں بھی کیے سامنے کے قد آ دم آئینہ میں کھڑے ہو کر اپنا تقیدی جائزہ لیا، بوائزن کی بوٹل اٹھا کراچھی طرح خود پراسپرے کیا اورسٹی بجاتا ہوا کمرے سے باہر نکل محیا۔اسے بدہ تھا کہ اس وقت رومیہ عام طور پر آیا کے ماس ہوتی تھی وہ رومیہ کواسینے ساتھ سند ہاڈ لے جانا جا بنا تھا۔ اور ایبا اکثر و بیشتر وہ صرف جوہی کوخوش کرنے کے لیے ہی کرتا تفاور نداسے رومیہ سے کوئی خاص انسیت نہھی۔

(Perilina

☆.....☆.....☆

ہار ریہ پچھلے کئی دنوں سے گھریر ہی تھی۔ جانے كيول اس كابخار فحيك نه بور ما تها شايد بدلية موسم نے اسے بری طرح اپنی گرفت میں سالیا تھا بخار کی شدت سے اس تےجم پرلرزہ طاری جاتا غالبًا اسے ملیریا ہوگیا تھا جس کے شیٹ ہو رہے تھے کروری کے باعث اس برعنودگی ک طاری رہی تھی ادر پسینہ بھی کثرت سے آتا الکلے دنوں میں اچھے ڈاکٹر کے علاج سے وہ کانی بہتر ہوگئی محر کمز دری اہمی بھی تھی اے ملیریا تو نہ تھا مگر جانے کوال تھیک ہونے کے بعد بھی ایس کا بدن تو ٹا ہوامحسوں ہوتا جے طرائداز کرے وہ ممل طور مراین زندگی کی روغین کی جانب واپس ملیك من اسے میں اوا یک ای اس کے جسم پر الجرف والي ننح ننم سايى مائل دانول نے اسے پر سے پریشان کرویا تھا بیدوائے بے صد مہین سے مرتعداد میں کانی زیادہ سے اب شاید اسے خسرہ ہوگیا تھا یہ ہی سوی کر اس کے ہاتھ ياؤل چھول مھے۔

فيهما آج جان بوجه كركاح ندكي في وه يحصله وو جار دن سے احس کی سر مرمون بر مال طور نظر رکھے ہوئے تھی اسے جرت تھی کہ احسن اسکول کے لیے گھر سے تکلنے کے تقریباً دو محفقہ بعد ہی خاموثی ہے واپس آ کراہیے کمرے میں بند ہو جاتا تفاده د ہاں کیا کرتا تفااس تجسس نے آج ج فیما کومجورکیا کردہ اے کمرے کے اثر رجا کر چیک كرے دوسسرميري كى كھى موتى تمام باتوں كى تقدیق طامی تھی۔ بقول سٹر میری کے احسن غیرا خلاقی سر کرمیوں میں ملوث قطاشا یداس نے ایک دو بارچو نے بچوں کو بھی ہراساں کرنے کی مجمی کوشش کی تھی جس کی بنا پراسے اسکول سے

عارضی طور برسات دن کے لیے نکال دیا گیا اور اليامحن الميسزاوية كيا كيا كما تحامراس سزا سے بھی اس کے اندر کوئی بہتری رونما نہ موئى، قيهما جب ان باتول كوسوچتى اس كا د ماغ ماؤف ہو جاتا، ویسے تو احسن اس سے صرف ڈیر مسال جھوٹا تھا ممر اسکول میں اس سے ود استيندرد يحصي فاجس كي وجديد في كدوه ويحطي سال منام بي مضامين من فيل بوكيا تفا اي سب وه ابهي اسكول بيس ففا جبكه فيها كالج بيس جا چكي تقي ، اس کی تعلیم سے لا پروائی کی وجہ بھی شاید یہ بی تھی ان سب بانوں كوسوجة موع وه أبسته آسته سیرهیاں پڑھ کراوپر آگئی جہاں احسن کا کمرہ تھا اس نے آ ہستہ سے ورواز کے کے ناب کو تھمایا مكرَه لاكثر تفاء قيما كا ول وحراك الثاء احسن أكر كرب ش اكيلا في قويرلاك كرف كاجوازا س كي مجمد بين نها ياوروازه بجاكرا ندرجان كامقفد سوائے ناکای کے کھینہ تھا کیونکہ اس صورت میں احسن لا زی طور برا ارث ہو جا تا۔ وہ خاموثی سے وأليس مليث كرسيرهيان اتراآني والجثني طرح بإدفعا كەفرىيىن كانتيل كى دراز بىر، جا بيول كالىك الگ محصار کھا ہے ہوا ہے جس میں النینا اس کمرے کی جائی موجود تھی۔اس سوج کے تحت وہ فرص کے تمرے کی جانب بردھی ناب محمالی وروازہ بنا آ واز كي كمل خمياراس في شكر كيا ورنه عام طورير فرحین کھرے جاتے ہوئے اپنا کمرہ بھی لاکڈ کر کے جاتی تھی وہ جیزی سے بیڈی سائیڈ نیبل کی جانب برهى جلدى جلدى وراز كحول كرا ندر باته والااس كاول وهك سے ره جميا اندرجا بيوں كاتھجا موجود نه تفاوه جواحس كوريكم بإتفول يكز كراس کی بہتری کی کوئی راہ نکالنا جا ہی تھی کیدوم اسے ما يوی مو کی تھوڑی دیرنبل والا اس کا جوش دخردش



محم ضرور ہوا مرحم نہ ہوا وہ کمرے میں ہر مکنہ جگہ بھی میشلیم کرنے پرآ مادہ ندھا کداس کا پندرہ سولہ یر جابیاں الاش کرنے کے بعد باہر لکل آئی اسے سال کا بھائی وہنی طور پر اس قدر پست اور محشیا یاد آیا تھی میں فرن کے پیچھے بھی ایک کی اسٹینڈ سوج کا بھی ہوسکتا ہے اس سے اسے احسن کے ساتھ ساتھ اپنی ماں ہے بھی بے انتہا گھن محسوں وبوار برنكا بوائ جبال عام طور بركارى اور بابر موئی جس کی لاپرواہی کے سبب آج اس کا اکلوتا مین کی جانی موتی ہے، ہوسکتا ہے کہ جانی وہاں بیٹا اس قدر گر چکا تھا کہ اسکول کے معصوم بچوں کے علاوہ جانے کون کون اس کی غیر اخلاقی حرکتوں ہے مناثر ہور ہاتھا۔جس کا احساس فرحین كوبالكل ند تفا.. وه تواييخ آپ ميس ممن بوتي تقي احسن کی لیب ٹاپ اسکرین پرای کے جیسے لڑکوں کی قابل اعتراض تصاور موجود تھی شاید وہ کسی چھ پر تھایا اس نے کوئی ویب سائٹ کھولی ہوئی تھی جو بھی تھاان تصاور کو دیکھ کرفیجا کے رونگٹے گھڑے

ٹاپ چھید لیا اور علق کے بل چلائی۔

'' پیروجہ ہے جوتم اسکول سے واپس آ کر کمرہ

بند کر لیتے ہو، میں جھی تھی کہ سسٹر میری جو پہتے کہہ

امید نہ تھی کہ اس کے تم پرنگائے گئے الزامات کے

ٹابت ہوں گے۔'اس کی آ واز رندھ گئا۔ احسن

اس غیر متوقع حملہ کے لیے بالکل تیار نہ تھا اسے

ورہ بھر امید نہ تھی کہ اس طرح فیما کمرے میں

وافل ہوکر اسے رہ کے باتھوں پکڑے گی۔اس کا

وافل ہوکر اسے رہ کے باتھوں پکڑے گی۔اس کا

بیا تحوف وخطر سر انجام و بتا تھا کیونکہ اس کے ول

میں اپنی ماں کا قرمہ بھر بھی خوف نہ تھا، ایسے میں

میں اپنی ماں کا قرمہ بھر بھی خوف نہ تھا، ایسے میں

فیما کی بے جامدا ضلت اسے بری طرح کھی۔

میر پھر بھی وہ تھوڑ اسا خفت زدہ ضرور ہوا کہ

میر پھر بھی وہ تھوڑ اسا خفت زدہ ضرور ہوا کہ

میر پھر بھی وہ تھوڑ اسا خفت زدہ ضرور ہوا کہ

بموضح انتاد كاشايدا ساس وفتت ندموتا أكراحس

مشی لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں موجو و موتا جاتنا

و کھ احس کی اس سرگری نے اس ویا۔ وہ تیزی

سے آ مے برهی اور احسن کی محود میں رکھا ليب

''اسی خیال کے تحت وہ کچن کی جانب بروھ حنى \_جول جول ٹائم آھے كى جانب بروھ رہا تھا وہ بے چین مور بی تھی اسے خدشہ تھا کہیں احسن ا بینے تمریے سے باہر ندنگل جائے وہ ہر حال میں و یکنا جا تی تھی کہ اس کے کرے میں ایسا کیا ہے جواسے اسلول جانے سے بھی روک رہاہے۔ کی استينذ براس كي مطلوبه جابيون كالتلحي موجود تفا شايد فرحين البرجائي موئ به جايال يهال لگا جاتی میر حال جو بھی تھا اس نے ول بی دل میں خدا کالا کیشکراوا کیا اور جلدی جلدی جامیاں لے كراوية في احسن كا كمره سيرهيال چرھتے ہي میں سامنے تھا اس نے خاموشی سے جا بول کے نمبر چیک کر کے احسن کے لاک عل مطلوبہ جاتی لگائی لاک کھولتے ہی آ ہتے ہے ناب پر ہاتھ رکھ كردياؤ والاوروازه كونهايت بى رازوارى \_ کھول کر وہ ویے قدموں اندر واخل ہوئی احسن سامنے ہی اینے بیڈیرموجود تھا۔اس کالیپ ٹاپ اس کی گوویش رکھا تھا۔جس میں اس قد رمحوتھا کہ اسے فیما کے کمرے میں واحل ہونے کاعلم بھی نہ ہواوہ دیے یا دُل چلتی عین اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی،احس کے کندھے سے جھا تک کرجونظراس کے لیب ٹاپ کی اسکرین پر ڈالی تو اس کا پورا وجوو بی زلزلوں کی زومیں استحمالات کے جسم کا روان روان کھڑا ہو گیا اور وہ پسینہ پسینہ ہو گئے کے مسٹر میری کی تمام تر باتوں کے باوجوداس کا دل بھی

Geetlan

غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ میں بیالے کرجارتی ہوں۔اب مار بیا ہے لینا۔ وہ لیب ٹاپ ہاتھ میں لیے کرے کے ہاہر کی سمت نکلنے والے دروازے کی جانب بڑھی بب اے پیچے ہے بھاگ کر احسٰ نے وبوج

تم بدلیپ ٹاپ لے کر کمرے سے باہر ہیں

اس نے بری طرح قیما کو دیوار کے ساتھ لگا ویا اس طرح کہ وہ ووتوں جانب سے اس کے ماز وؤں میں جگڑی ہوئی تھی۔

لیپ ٹاپ چھوڑ دومیرا ورندآ ج میل جان سے مار دول گا۔

وہ زوردار آ واز ش جیتے ہوئے بولا۔ آب جنے دوانے حواسون من ندتھا۔ الدكا مورما ب كرے من كول اس طرح

جانورون كاطرحتم دونون لزرب موج ماریہ کی تیز آواز پر قیما نے ہلیت کر دروازے کی ست و کھا آئ بل احس نے اس کے ہاتھ میں موجود لیب ٹاپ کھیں لیا۔ فیما تیزی ہے مار میری سمت بوھی۔

اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی جلدی توتے مچھوٹے الفاظ میں احسن کے بارے میں سب کھ بناد ماساتھ ہی ساتھ وہ روجعی رہی تھی۔

'' بکواس کر رہی ہے بیہ جھوٹ بول رہی ہے میں صرف انگلش مودی کا ٹریلر و کھر ہاتھا ہے جانے کیا بھی اس وقت ہے سلسل اس نے میرا جینا حرام كرركها ہے۔وہ غالبًا اتن دير بيس اينے خلاف تمام ٹبوت متم کر چکا تھا،لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایما کچے قابل اعتراض ندفقا جو ماریداس سے باز

اسکرین پرنظر آئے والے مناظراس کی بہن نے مجى وكي ليے بن مردوس بى بل اينے كمرك ماحول كاسوچية بى اس كى خفت اڑن چھو ہوگئى۔ " ميراكي ناب جحصه وايس كروو" وه آ ہستہ آ واز میں فیھا کی جانب ہاتھ بردھاتا ہوا بولا۔ اس کے برسکون کبجہ نے فیھا کو آگ لگا

د مبی*ں کروں کی واپس بلکہ مار میرکو وکھا و*گ كرتم تنهائي ميس كس طرح اعرضيك كاغلط استعال كرد ہے ہواى سبب ميں نے اسے منع كيا تھا كہ جب تك تم اسكول ماس نه كروتمهيں انٹرنبيث نه لکوا كروم مريال ميرى سناكون ہے؟"

'' جوتم نے کہا تھا وہ کہدلیا اب شاباش میرا لیب ٹاپ والیس کرواور جو کرنا ہے وہ جا کر کرو میں سی ہے اس ڈرا۔" احسن کی فرھٹائی عروج رتھی جب کہ اُنعا اچھی طرح جانی تھی کہ گھر میں اگروه کی ہے تھورا بہت ڈرتا ہے تو وہ یکٹینا مار بیر عی میں بی سبب تفاجواس اے اسے ڈرانے کے لیے مارید کا تام لیا استعال کیا ۔ اور ایک اور بات تم میرے کرے میں واقل کی طرح ہو میں حمیس آج تک میمیر میں آئی کہ سی کے کرے اس بنا وستک دیے داخل تیں ہوتے .... دستک تو ایک طرف تم ووسری جانی استعال کر کے چورول کی طرح میرے مرے مل آئی ہو۔

بحائے شرمندگی محسویں کرنے کے وہ مزید ذهثائي يعصوحازا

بکواس بند کروایی میں تمہارے کمرے میں سسر میری کی باتوں کی تقدیق کے لیے ہی يورول كي طرح آئي تقي اورشرم كروجو يحقم ومكيه رہے تھے اس سب کو دیکھ کرتو میرے لیے یا ڈل ير كفر ا ہونا مشكل ہوگيا ہے جبكہ تم نہایت ہی ہے





# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہے باہر لے آئی۔''میری بات کا یقین کرو مار ہیہ يس جو كهدرى مون و وبالكل ي ہے۔ وہ مار بیکو یفتین ولا ستے ہوئے پر زور انداز سے پولی۔

مجھے تہاری بات کا بورا یقین ہے۔ مار پینے ال کے ہاتھ صفیائے۔

ممراس طرح شورشرابا اس مسئله كاحل تهيس ہے میں ذرا ڈاکٹر کے باس سے ہوآ وں ، پھر آ کراس مسئلہ پرتم نے بات کرتی ہوں اور ہال۔ '' وہ سیرھیاں اترتے اترتے رک کئی اور م محمد سوج كر واليس مليث آئى۔ ميرے ليے دعا ضرور کرنا۔ بیرو ھے کسی اور پیاری کا شاخساندند ہوں صرف اسلن کا بی مسئلہ ہو جھے امید ہے

تهاري وعاالله تعالى ضرور ينظا فیمانے کندھے یہ ہاتھ رکھ کروہ ہولے سے بولی۔اس کے ہاتھ کی کرزش اس کے کئی اعدو فی خوف کوظا ہر کررہی تھی جانے کیوں قیھا کو اس پر ترس سا آھيا۔

" بال انشاء الله ضرور الله تعالى تنهيس ضرور شفاو نے گا۔

فیمائے وہتے ہے جواب دیا الربیاس کا جواب سنتے ہی تیزی سے سیر صیال اتر کی۔ان وهبول نے ماریہ کوا تنا پریشان کیوں کررکھا تھا؟ قیما کی مجھ میں نہ آیا شایدوہ اینے جیمین چیرے کے خراب ہو جانے کے تصور سے خوفز وہ ہے مگر اس کی سرجری اس کے اس مسئلے کوجھی جلد حل کر وے کی پھروہ کیوں اتنی ڈری ہوئی ہے اور اس کے ڈرکاسب جلدہی سامنے آھما۔

☆.....☆.....☆ میری سمجھ میں جمیں آتا آخرا پ این جان ک وحمن كيول بني موتي مان؟

رِس کرتی۔ مگر پھر بھی وہ جان چکی تھی فیما جو پچھ کہدر ہی ہے باقعیا وہ سیج ہوگا کیونکہ فیما بھی سی پر الزام تراثى نذكرتي تحى بدتو پھراحس تفايم اچھی طُرح جانعة ہو میں ان ونوں تتنی پر بیثان ہوں البھی بھی ڈاکٹر ہی ہے یاں جانے کے لیے کربے الم سے تکانی تھی جواجا تک بچوں کی طرح تمہاری لڑائی ک آ دازمیرے کانوں سے اکرائی، جھے امیدنہ تھی كهتم وونول ابنلاسكول اوركالج مجعوز كراس طرح اسيخ كمر ب يل تعتم كلتا موسك ،شرم آنى جاسية

مارسی بات حتم ہوتے ہی قیمانے اس کی جانب تکا۔ جیز ٹی شرے پر آج کہلی باراس نے کے میں اسکارف کیٹا ہوا تھا جو بالنیا فیھا کے لیے حيرت انكيز موتا اكر وه اس كي مقيقيت نه جانتي اصل میں ماریہ کے ہاتھ پر کچھ ون میل چھوٹے چھوٹے سفیدواغ نیمودارہو کئے تھے جن کا سبب شايد كياتيم كى كى تفا مگر با دجود كياتيم كى مهتلي دواؤل کے استعال کے وہ سفیر و صبحتم تو نہ ہوئے، البتة زُك ضرور محمّے محراحا نك بى ايك مفته بل اس كاليك وهيه ماريين كرون يرجمي آحميا بحس نے اپنی خوبصورتی کے زعم میں جالا مار کے کو تھوڑ اسا خوفز وه کزد باوه ورکنی که تبیل آنیا بی کونی وهبیراس کے چرے یرندآ جائے ای سبب اس نے سی بڑےاسکن کے ڈاکٹر سے ٹائم لیا تھاا درآج شاید وه و جیں جار ہی تھی تھلے میں اسکار ف بھی عالبًا ای سفيدوهيكو چميانے كے ليے لپيث ركھا تھا۔جس کا سائز بڑھ کر دورو ہے کے سکے جتنا ہو گیا تھا۔ خوف نے ماریہ کے چرے کو پیلا ہٹ ویے وی

چلوتم باہرآ و میرے ساتھ۔احسن کو کمل نظر إئدازكرك ووقيهما كابإزو تفام اس كمرب

دوشيره المعادي

ڈاکٹر صدیے اسے سامنے موجود اس خوبصورت سی لڑکی کے چہرے پر ایک بمر بورنظر وانی جهال بریشانی واضح طور برنظر آری تھی۔ وِ اکٹر صمراس لڑکی ہے تقریبا ایک سال بل کسی غیر ملکی ریسٹورنٹ میں سرسری سی ملاقات کر چکا تھا اس میل ملاقات نے ہی اے اس قدر متاثر کیا تھا جووه آج تک اس لڑ کی کو نہ بھولا تھا مگر شاید وہ لڑکی اتنی بار ملنے کے باوجود الجمی تک اسے پھان ينه باني من آپ كامطلب ميں جمي .... وه و كون سيحض والے اعداز میں اپنے ابرواچکاتے ہوئے

طلب یہ کہ پچھلے وو ماہ سے جانے آپ متنی بار يهان آ چى بى اور بردفعه ميرے علاوہ جى تقريبا يهال موجود فمام لوگ آپ كوبار باريد باور کرا تھے ہیں کہ سکیورٹی خدشہ کے پیش نظرآ پ کو اس باکل مص کے بیرک میں داخل ہونے کی اجادت بيس دى جاستى بمرآب بحرآ موجود موتى ہیں اور ہر بار بعند ہوتی ہیں کہ آپ کو اندر جانے ریا جائے جب کیریا ہرسے تو آپ خود بھی جانے منتى باركوشش كريكي بين اس كے ساتھ آپ كايد دوی ہے کہ وہ آپ کی آوازین کر طرور آپ کی جانب متوجه موكا اوربيانا بت موكيا بار بار يكارني ير بھی اس محص نے آج تک آپ کو کوئی جواب میں ویا آپ چربھی اس کے قریب جانے کی ضد كرراى بين مجھے تيل مجھ آتا كماس محص سے آپ کا کیارشتہ ہے جوآب اس طرح ہردوسرے ون يهال آ موجود موتى بين ورند آج كى اتى مفروف زندگی بین کسی کے پاس انفاو فت نہیں کہ وہ کسی انجان پاکل ، جنونی مخص کی خاطر اس طرح البتالول كے چكرلگائے۔"

وُ اکثر صد کی تمام یا تیں سیائی پر مبنی تھیں

جنهیں وہ ج<u>ا</u>ہ کربھی حجٹلا نہ کی . '' ڈاکٹر صاحب آپ کی تمام یا تیں سو نیصد درست ہیں مرس پھر بھی آپ ہے سے مرور کھول کی کد صرف ایک بار مجھے اس محص کو چھو لینے دیں ساتھیا میرے ہاتھوں کا اس اسے ہوش کی دنیایل واپس فرآئے گا کیونکہ مجھے بورایقین ہے وہ ان ہاتھوں کے اس کوآج تک محوسے نہ موں سے۔' وہ اسے ہاتھوں کو سکتے موسے انتہای و کھ اور جذب کے عالم میں بولی۔وراصل آپ شاید نہیں جانتی اس مخص نے اپی سکی بٹی پر مجر مانه جمله كميا تفاجوعا لباآب بي كان في كي مي شاید گزرتے وقت نے اسے احمال تدامت شرمندگی اور پیشمانی میں جلا کردیا جس کے سب بدوائی طور براس قدرمفلوج مو چکا ہے کہ آپ کی عركى برازكي كواتي بلي مجداراس برحمله كرفيكي

ڈاکٹر صاحب آپ جو چھ کے درہے ہیں وہ ممل طور يرجمون كا بانده ميد سيرحص بالكلب مناہ ہے ورنداحماس شرمندگی آور ندامت سے پاکل ہونے والا انسان دو بارہ سی نوجوان لڑ کی بر خلد کرنے کی جرات میں کرسکتا۔اس بات کوا کر آپ دوسرے مہلوے سوچیں توریعی ہوسکتا ہے است اور لگائے مے گھناؤٹ اور غلظ ترین الزامات نے اس عض سے اس سے حواس چھین لیے ہوں میری سبب ہے کیدوہ اپنی بٹی کی عمر کی ہر لڑی کود کی گرائے ہاتھوں قبل کر دینے کی خواہش ول میں رکھتا ہو تاکہ اینے اوپر لگائے جانے واليالزامات كاحساب برابركر متكحي

مرسوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ کہ کوئی سکی بنی اسي إل براس قدر كمناؤنا اور تحشا الزام كيول لگائے کی اور الزام بھی ایسا جھے س کر ہی رو تکتے

دوسرے دن اس تحص ہے رابطہ کرنے کی کوشش كررى بين اور بوسكتا ہے كدوير ياسوير آپ كواس میں کامیانی بھی ہو جائے ۔ڈاکٹر عبدالعمد نے ای یرسوچ نگایں اس کے چرے پر گاڑتے

يقينا ذاكثر صاحب مجص ضرور كامياني موكى اوراس سلسلے میں ، میں بالکل بھی مایوں نہیں ہوں البت بيكامياني آپ كى احتياط كے بيش نظر مجھے در سے ضرور ملے گی۔ " وہ تھورا سا رکی اور بلكا سامتكرا دي تمرانشاء الله مطيحي ضرور كيونك بچھے اپنے خدا پر پورا یقین ہے وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے مالوں میں کرتا۔ جب اس نے مجھے يهان تک پينجا ديا ہے تو يقيعاً ميرے ليے آ کے جي آسانیاں بیدا کرے گا اگراسے وقت پر جب اسے منظور ہوگا کہ میں باہا کو چھوسکوں، ان کے بالخذ تعام سكول أن كي أ وازمن سكول اور بإل ان کے ہاتھ سے ایک بار پھر چھوٹے چھوٹے لیے کھا دُن، جائے ہیں ان ماتھوں کے سے نوالے کی لذت آج بی میری زیری کی سب سے بدی خوشی ری ہےاور میں اپنی اس خوشی کوانشاء اللہ جلد ای باوں گی۔ بولے بولے اس کی آواز رندھ

ڈاکٹر عبدالصد کوایک عجیب سے احساس نے اسيخ حصاريس كليا-

آب کون بیں؟ اور اس محض سے آب کا کیا

واکر عبدالصدنے فورے اس کے چرے کو تکتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔

میں کون ہوں؟ اس کا جواب بھی انشاء اللہ آپ کوجلدل جائے گا ، تی الحال میں کوشش کر دن كى جب نيكست نائم أ وكالو ضرور بابا كے قريب

کھڑے ہو جائیں جانے کیوں ڈاکٹر صد کو ایسا محسوس ہور ہا تھا کہ بیاڑ کی اس جنونی اور یا کل حص کے بارے میں بہت مجھ جانتی ہے بیابی سبب تھا جو وہ کرید کرید کر اس سے وہ سب جاننے کی كوشش كرر ما تها جوشايد آج تك كسي كومعلوم نه

اگراآپ سجھتے ہیں کہ کوئی شکی بٹی ایچے باپ يراس فدر كهناؤ تاالزام ميس لكاعتى توكيا آپ اس بات بر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی سکا باب اٹی نوجوان بنی کے حوالے سے سی غلط حرکت کا مرتکب ہوسکتا ہے؟

وہ اپنی کمبدیاں تیمل پر ٹکاتے ہوئے تھوڑ اسا م مرح كي جانب جيكي اورسيدها صدكي تكابول مين و سمعت موائے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب اللتأكسي بهي باشعور فض كے ياس ند تفا-

ميراخيال ب كنبين سياء ي مجهاي اس کے منہ بے ساختہ لکلا۔ اور آپ کا بیر خیال بالكل درست ہے۔" وہ مجر سے سيدھے ہوتے - 15 9 E M

اور یقین جانیں جھے آپ کے اس جواب سے س قدر خوشی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ میرے بعد مالنیا آپ دوسرے تھی ہیں جواس کی بے کنائی پر یقین رکھتے ہوں مے اس بنا پر میں آ ب كو يقين ولائي موں كه ده مخص موش كي دنيا میں واپس آسکتا ہے اگر آپ لوگ جھے اس مخص ہے ملنے دیں بات کرنے دیں تو کیتین جائیں جلد ى اس كالمبت نتيجة بي كي سائة المائكا ہوسکیا ہے آ پ کا کہائسی حد تک درست ہوسکر پھر بھی ہم کسی بھی مگنہ خطرے سے بیچے رہنے کے لے بدیمتر جھے میں کہ آپ کو بیرک میں داخل نہ 📲 مونے دیا جائے ورنہ ہاہر سے تو آپ تقریباً ہر



جا کر انہیں چھوکر اپنے ہونے کا احساس دلا ڈی اور اس کے بعد بیس تمام دنیا کے سامنے بھی سچائی ضرور لا ڈس کی تا کہ لوگوں کومعلوم ہو سکے کہ غلام حسین ایک شریف خض تھا جے بھن پھنسانے کے لیے اس کے اپنوں نے اس برالزامات لگائے اور ہاں ہوسکا تو میں کوشش کروں گی کہ جب اگلی دفعہ آ ڈل تو میر سے ساتھ فیھا ضرور ہو کیونکہ جھے بھین اثر ضرور پڑے گا۔''

☆.....☆.....☆

تم .....اور بہاں۔
اس آ واز پر یک دم اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر جوئی نے اپنی خاطب پر نگاہ ڈالی جس کی آ تھوں میں نظر آنے والے واضح مستخر اور حقارت نے اسے بلی بحر مندہ سا کر دیائی کا دل چا اسے بھی اور وہ اس میں سا جائے اسے بھی امید نہمی کہ اس کی ملاقات ان حالات میں اپنی ماں سے ہوگی جب وہ اس محفل میں شخ حیات ماں سے ہوگی جب وہ اس محفل میں شخ حیات ماں سے ہوگی جب وہ اس محفل میں شخ حیات ماں کی گرل فرینڈ دوسرے الفاظ میں داشتہ کے خات

طور پرموجود ہوگی اسے اپنے منی اسکرٹ پرموجود
چھو نے سے ٹاپ نے بھی بی ہی ہر کرخوار کیا حالا نکہ
اس کے سامنے موجود اس کی بال کا حلیہ اس سے
بھی زیادہ قابل اعتراض تھا بلیک شیفون کی
ساڑھی اور سلیولیں مختصر سے ٹاپ میں بے تحاشا
میک اپ کے ساتھ ہیں ام النجائث کا گلاس
میک اپ کے ساتھ ہیں ام النجائث کا گلاس
میل اپ کے ساتھ ہیں ام النجائث کا گلاس
میل اب موجود کی میے اس کے باوجود جو ہی کو اس کی
بہال موجود کی سے زیادہ اپنی موجود گی نے
بیال موجود گی سے زیادہ اپنی موجود گی نے
بیمان کیا۔

اگریدی سب پی کرنا تھا تو کیا میرا گھر پرا تھا؟ اور معاف کرنا تم تو دہاں ہے جس طرح لکلیں تھیں جھے تو پوری امید تھی کہ زندگی بین جب بھی بھی تم سے ملاقات ہوگی سرتایا کی کالے برقعہ بیں لیٹی ہوگی مگرویل ڈن تم نے تو آج آپی ماں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تہیں و کھے کر میں کہ ملکی ہوں کہ تہاری رگوں میں بھی صرف میرا خون تھا ورند تم یہاں نہ ہوتیں شاید کی مدر سے میں ہوتیں، وہ بچھنہ یائی فرطین کے ان الفاظ میں طرح تھا یا کہ اور مگر جو بھی تھا وہ شرم سے دین میں طرح تھا یا کہ اور مگر جو بھی تھا وہ شرم سے دین میں

ارے تم دونوں کیا ایک دوسرے کوجائی ہو؟ جانے کب شخ صاحب نے آ کر جوتی کے کندھوں پر اپنے ہاز ور کھتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا ، اس کے منہ سے اٹھتی بونے جو ہی کی طبیعت کو یک دم ہی مکدرسا کردیا۔اسے حلی محسوس سی ہوئی۔

''ایکسوزی شخ صاحب میری طبیعت شاید پچوخراب موری ہے۔'' فرحین شخ حیات کی کسی مجھی بات کا جواب دیتے بنا وہاں سے جا چکی تھی جو ہی میں اتن ہمت

(دوشیزه 237)

ہی ہوسکتی تھی۔

☆.....☆.....☆

بل بحریں ہی ڈاکٹر عبداالمالک کے چیرے پر چھائی شجیدگی نے ماریہ کو پچھٹونز دہ کر دیا اسے شمجھ ہی نہ آیا کہ اس کی رپورٹس میں ایسا کیا تھا جس نے ڈاکٹر عبدالمالک جیسے ہنس مکھض کوایک دم پریشان ساکر دیا۔

ڈاکٹر صاحب سب کھٹھیک تو ہے تا ۔۔۔۔؟ سمی بھی خدشہ کے پیش نظر دہ تھوڑا سا ڈریے ہوئے بولی۔

"أ ل بال .... سب مجمعك بآب بليز است دونوں ماتھ ایک بار گراس سل پر پھیلائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے سامنے رکھے ہوئے بڑے ہے میل کی ست اشارہ کیا ہارہ نے عاموی ہے اسے ووٹوں ہاتھ النے کر کے اس میں پر رک ویے ، ال کے خواصورے کورے مورے رم ونا زک ماتھوں پر ملکے ملکے سے گاالی رنگ کے وہے چھے مجیب سے وکھائی دے رہے تے۔ واکثر صاحب فی ای وراز کول کر ایک جيمونا سا اوزار نكالا اور ذراسا أتسمي كي جانب جك كراس كے الحول ير وكمائي وسينے والے وموں بر ملکے ملکے اعداز میں ضرب لگا تا شروع کی جرت الكيز بات سيمى اسان ضربات ساكى مجى حسم كى تكليف كا احساس ند موريا تغلاوريدى بات ٹٹا یدڈ اکٹر کے لیے بھی جیرت انگیز تھی جس کا اندازه دوسرے بی بل مار بیکو ہو گیا۔ د مرکااپ کواس جگه کوئی تکلیف محسوس مبیس جو

و اکثر صاحب نے ایک نسبتاً بڑے وہیے پر ضرب لگاتے ہوئے اس کی جانب لگا۔ ''دنہیں ڈاکٹر صاحب دراصل جانے کیوں ہی نہ تھی کہ دیکھتی وہ کہاں گئی۔ ''اوہ کیا ہوا تہہیں ابھی تو ہالکل ٹھیک ٹھاک تھیں۔'' ''فیخ کے لہے کی بے چینی اور ہوں اس سے چھی

ہروں ہے۔ '' پیع نہیں بہرعال ابھی آپ ڈرائیور سے کھہ کر مجھے گھر بھجوادیں۔''

نہ جاہے ہوئے بھی بے زاری اس کے لجبہ میں اتر آئی۔

ت کیا کہنا جا ہتا تھا وہ بنا کے بی مجھ گی۔ " " من مناحب من تعبك بوت اى آب سے خودرابط كرلول كي آب فكرمندند مول- وه كيه كروه ومال ركي ميس بأل كابروا ساشيشكا دوازه وطليل كريا مرآ كئي جهال سامن عي سوتمتك يول ير موجود ولجيمن حطيرا عي موج مستول من اس طرح فرق مے کہ البیس آس یاس کی مجھے ہوش نہ تھی مگر آج جوہی کوہمی اچھا نہ لگ رہا تھا ایسے میہ سب دیکھ کرخود ہے بھی تھل محسول ہورہی تھی تھ ہے آئی کا ایک لحہ میں کسی مجی وسلے سے ل سکتا ہے ضروری میں ہے میں شعور آگی اور خودشای كا درين ديينے والا كوئى عالم فاصل استاد ہو بلكه ميرتو بھی بھی فرحین جسے ناسمجھ لوگوں کے ڈریعے بھی اس طرح مل جاتا ہے کہ دینے والے کوخود بھی علم مہیں ہوتا، فرحین کا اس قدر یقین سے جوہی کے بارے میں کئے گئے تجزیہ نے جوہی کو جیتے جی مار دیا اسے لگا اب شاید وہ بھی بھی زندہ ہو کر زندہ لوگوں کی طرح ہنس بول نہ سکے گی وہ تو شاید آج مر چکی تھی یاں مالنیا آج جوہی شرجیل کی موت دا قع ہوگئ تھی اب جونتی جوہی جنم <u>لینے</u> والی تھی وہ 📲 اللينا صرف ادر مرف غلام حسين كي بيني جوا هر ميس

ووشيزه 238

جھے پچھلے دنوں سے محسوں ہور ہاہے جہاں جہاں میری اسکن پر بید ھے موجود ہیں دہاں سے شاید اسکن من ہو چگی ہے۔اس نے نہایت آ ہستہسے اپنی چھلے کچھ دن کی کیفیات ڈاکٹر کے سامنے بیان کیں۔''

اوہ .... اس کا مطلب ہے کہ ..... '' ڈاکٹر نے اس کے چیرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنی بات کوجان پو چھ کرادھورا چھوٹر دیا۔'' آپ نے ان دھبوں کے علاوہ اپنے جسم میں اور کیا تبدیلی محسوں کی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ پچھاوڑا ایسا جوآپ کی روزمرہ کی روغین سے ہٹ کر ہو چیسے جسمانی تھکن ، ملی یا آ تھوں میں کوئی نکلیف وغیرہ۔

اوی بھیف و عیرہ ہے۔ اسٹے پاؤل میں کے سوجن می ضردر محسوں ہورہی اسٹے پاؤل میں کے ساتھ ہی میرے ٹاگوں کی جلد بھی از حد فشک ہو بھی ہے بہاں تک کہ بے تحاشہ آئل اور میڈ کیسور لوشن کے استعال سے بھی اس میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں آر ہا

" بیٹا آپ وایک عدد نمیٹ ادر لکے کردے رہا ہوں کوشش کریں جتنی جلد ممکن ہو سکے کردالیں تاکہ فورا آپ کا علاج شروع کیا جاسکے جہاں تک میں سمحتا ہوں اب اپ کومز بدد پر نبیل کرنا جاہیے۔" " ڈاکٹر صاحب سب چھٹھیک تو ہے تا۔" ڈاکٹر عبدالمالک کا انداز مختلو اسے کسی انہونی کا احساس دلار ہاتھا۔

آپ بھی وعاکریں اور میں بھی دعاکروں گا انشاء اللہ سب کھی تھیک ہے مگر پھر بھی جب تک آپ کی بید پورٹ ندا جائے میں آپ کومز بدکوئی آپ کی بید پورٹ ندا جائے میں آپ کومز بدکوئی سلی بیں وے سکتا ہوسکتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں ویبان ہومگر پھر بھی آپ کی بھاری کی علامت جھے

کھے پریٹان کر رہی ہیں اس کے ساتھ ہی ہیں آپ کو ایک مشورہ اور دول گا اسٹے سوشل سرکل ہیں زیادہ لوگوں سے میل بول رکھتے سے گریز کریں بلکہ ہو سکے لو گھر سے ہی کم باہرلطیں ای وقت جب تک ہیں آپ کو آئی ہدایت شدودن، اپنی میڈیسن کا استعال با قاعد کی سے کریں ہیں نے کارڈ پرآپ کے نیکسٹ وزٹ کی تاریخ ڈال دی ہے۔ اب جب آپ آپ کی اپنی میں دی ہے۔ اب جب آپ آپ کی اس کے اور ہال کی روشی میں آپ کا با قاعدہ علاج شروع کیا جا سکے اور ہال اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین مت لیجے گا اس حوالے سے کسی بھی ضم کی فینٹین میں ہوگا۔

الله تعالی میرے تن میں اب شاید مزید کھے بہتر میں کرسکتا۔

اس کے دل کے اعدر سے ایک آواز اجری مروہ بونی کھ نداور خاموتی سے اٹھ کھڑی ہوئی اسے محسوں ہوا شاید کا فات مل شردع ہو چکاہے اور جو پھھ اس نے بویا تھا آپ کا نے کا وقت آنے والا ہے اس کے ہاتھوں کی لرزش اس کے اندور نی خوف کودا سی طور پر ظاہر کر رہی تھی ڈا کٹر کی عیل پر موجووا بی فائل تھام کروہ خاموثی سے کلینک ہے با براكل آئى اين يا وَل برآئى سوحن اور الكيول ے درمیان موجود ملکے ملکے زخموں کے باعث اس کے کیے کس قدر تیز چانا دشوار ثابت ہور ہا تفاای سبب وه آ بسند آ مسند قدم مسینی اسپتال کی عمارت سے باہر لکل آئی اس نے اپنا سراچھی طرح دویے ہے ڈیمانپ رکھا تھا آج کل ٹی دی یراس کے دو تین کمرشل چل رہے تھے اور دہ مہیں جا بت می کداس والے سے وئی اسے اس پر بیثانی میں و مکیمر پھان سے جانے کیوں وہ خوف زوہ ی

دوشيزه 239



سیدھی اس کے گھر من جہاں موجود بڑے ہے تالے نے اسے فاصا پریشان کیا کیونکہ بہت کم إيبا ہوتا تھا جب نوفل کی والدہ تھر کو تالا ڈال کر كہيں جاتيں مسلسل دوتين چكرنگانے يرجمي جب تحمر بندي ملاتؤ وه تجريمه فيك ي كئي نوقل كا فون بمى مسلسل آف جار ما تقابية اى سبب تقاجو وه حرم ہے یطنے اسپتال چلی آئی جہاں حرم کے روم میں موجودكسي تن مريضه كود مكي كراسے احساس مواليل نہ کہیں کوئی کر بر ضرور ہے درنہ میرسب پچھا یک ساتھ تبدیل نہ ہوتا اور ای سوچ کے زیر اثر وہ ریسیش پرحرم کے بارے میں معلومات حاصل كرنے جا ميكى جيال اسے حرم كے مل طور ير صحت یاب موکر وسوارج مونے کا ان کر جرت مونی کیونکہ نوفل نے اسے الیا کھے نہ بتایا وہاں ہی ده ال حوالے معربدانکشافات س كر تمراس كى ریسیش برموجوداری خالبای می جواس ہے طعی ناواقف محى جبكه سابقه رئيبشنت أسه جانتي محاحم سے اس کا تعارف چھلے تین جارسالوں سے نوفل کی مین کے حوالے سے بی تھا الیے میں اس لاکی کی بالون نےاسے بے من کرویا۔ مراخیال ہے اگر آپ ال جالے سے مزيد کھے جانا جا ہتی جین تو واکٹرسمید حیدر سے ملاقات كرليس وه اس وقت اسيخ كلينك يرموجود

ی۔ ڈاکٹر سمعیہ حرم کی ڈاکٹر تھی اس لیے وہ بھی اسے جانتی تھی ہاں میرا خیال ہے کہ بیہ زیادہ بہتر ہے اس لڑکی کو جواب دے کر دہ ڈاکٹر سمعیہ کے کلینگ آگئی جہاں وہ پچھ مصروف تھیں تقریبا آ دھہ گھنٹہ انتظار کے بعد انہوں نے اسے اپنے کیبن میں بلوایا۔

(اس دلچیپ نا دان کی آگلی تسل آئنده ماه طاحظیفر مائیں)

تھی جس کا سببا پے حسن کو گھوٹے کا احساس تھا
کیونکہ اس کا حسن بی تو تھا جس کی بدولت اس
نے ایک ونیا کوا پی انگیوں پر نجار کھا تھا۔ جو بینہ
ہوتا تو ہاریہ حسین جیسی کم نام لڑکی کوکوئی نہ جانتا
سامنے بی اس کا ڈرائیورگاڑی کے ساتھ موجود تھا
وہ دروازہ کھول کر چھلی سیٹ پر ڈھے بی گئی ڈاکٹر
کی تفکیکو اور اس کے کہے ہوالفاظ اسے بادر کرا
رہے بتھے کہ اس کے ساتھ بھینا کہے غلط ہونے
والا ہے گمر بہت غلظ ہونے دالا ہے اس کا فی الحال
اسے اندازہ نہ تھا۔

کے ہیں۔ کی ۔۔۔۔۔ کی ۔۔۔۔۔ کی ۔۔۔۔۔ کی ۔۔۔۔۔ کی ۔۔۔۔۔ کی ۔۔۔۔۔۔ کی ۔۔۔۔۔ کی ۔۔۔۔۔ کی ۔۔۔۔۔ کی ۔۔۔۔ کی ۔۔۔ کی ۔۔ کی ۔۔۔ کی ۔۔ کی ۔۔۔ کی ۔۔ کی ۔۔ کی ۔۔۔ کی ۔۔ کی ۔۔۔ کی ۔۔۔ کی ۔۔۔ کی ۔۔۔ کی ۔۔۔ کی ۔۔ کی ۔۔۔ کی ۔۔ کی ۔۔۔ کی ۔۔۔ کی ۔۔۔ کی

و مرزمین مس در میشی کاس نے جلدی سے میچ کی۔

دوسوری میم بهال تو روم تمبر 305 کی مریفنه کا اندراج مسز حرم شخ فر وجانوفل سین شخ کے نام سے ہے۔' دورور نوفل حسین شخ کمپیوٹر آپریٹر کی بات سنتے ہی اس نے بے ساختہ زیراب وھرایا۔' بیرجانے کس حرم کی بات کررہی ہے اسے مجھ

میرجانے کس حرم کی بات کررہی ہے اسے پچھ سمجھ ہی نہ آیا وہ چھلے ہفتہ ہی تقریباً دو ماہ بعد کراچی آئی تھی۔ان دوماہ میں وہ کی بارنوفل سے بات کرچکی تھی اور اسے جمرت تھی کہ نوفل نے حرم کے ڈسپارج ہونے کے حوالے سے اس سے کوئی بھی ذکر نہ کیا تھا۔ کراچی آتے ہی جب اسے نوفل آپیر پورٹ پر نہ ملاتو وہ بتا کسی اطلاع کے پہلے



سطے کے ڈاکٹر بی کو لے لیجے کتا نرم دل ہوتا ہے۔ مال بیج کی دوائی لینے جاتی ہے تو بیج کوتو د کھتا ہی ہے دوائی بھی دیتا ہے۔ فیس بھی لیتا ہے لیکن ساتھ بی بیچ کی مال کا بھی معا سے کرتا ہے، بالکل مقت ،کوئی فیس فیس لیتا۔ بید بھرودی اور مقاوت فیس تو اور کیا ہے؟ البنتہ مال ڈرا

ای بہتر ہے کہ جانور ذرخ کرتا ہے۔ پہلے کی بات اور ہے کہ خانور درخ کرتا ہے۔ جانور است اور کا ٹاکرتے تھے۔
اس کل کے قصائی استے طام بیس ہیں۔ جانور کا بنتے ہوئے کا بنتے ہیں، مگر زعرہ نہیں۔ پیر بھی کا بنتے ہوئے اسم اللہ ضرور پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ میرانعلق بھی اس بڑا دری ہے ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر راور ی ہے ہے۔ اس لیے مطلب ہے کہ ڈاکٹر راور ی ہے ہے۔ اس لیے یہ میرانم اور تجارتی حق ہے کہ بی ڈاکٹر ول سے بارے میں بھی اس غلاقبی کو دور کرنے کی ہوئی کو دور کرنے کی کوشش کردن۔ بقول این انشاء میہ یا تھی جھوٹی یا تھی جھوٹی باتھی ہیں۔

تحی بات تو بیہ کہ ڈاکٹر برداد یالو ہوتا ہے۔ رحم دل ادر کی کو ہوتا ہے۔ محلے کے ڈاکٹر بی کو لیے کتنا نرم دل ہوتا ہے۔ مال نیچے کی دوائی لینے جاتی ہے تو بچے کو تو دیکھتا بی ہے دوائی بھی دیتا ہے۔ فیس بھی لیتا ہے لیکن ساتھ رہی بچے کی مال کا بھی معائد کرتا ہے۔ بالکل مفت ، کوئی فیس نہیں لیتا۔ یہ جدر دی اور سٹادت نہیں تو اور کیا ہے؟ فلافہ یاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ایک عام می غلط بنی ہے کہ ڈاکٹر حضرات ہے حد ہخت ول ہوتے ہیں۔ایک عام می غلط ہوتے ہیں۔
ہوتے ہیں۔ مریض کی جیب بھی کا یک لیتے ہیں۔
ہیں، ماتھ کی اس کی جیب بھی کا یک لیتے ہیں۔
ہیریش کی فیس اوا کرتے ہوئے مریض اکثر سوچنا ہے کہ اس سے کہیں بہتر تو ہے تھا کہ پنے کی بہتر تو ہے تھا کہ پنے کی

ڈاکٹر جب کسی بچے کوافکش نگا تا ہے تو سوئی کی تکلیف کی وجہ سے بچے ردویتا ہے دل ہی دل شمی سوچتا ہے کہ ڈاکٹر کتنا ظالم ہے۔ڈاکٹر جب کسی ناسور پر چیرا لگا تا ہے تو بڑے سے بڑے پہلوان کی چیخ نکل جاتی ہے ادر دہ دل ہی دل میں کتا ہم۔

" إن ظالم ماروياً."

ا کٹر لوگ ای غلط قبی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ ظالم اور سخت دل ہوتے ہیں۔ اکثر کہتے بھی ہیں کہ ڈاکٹر اور قصائی میں بھلاکیا فرق ہے۔ ددنوں ہی تو چھری چھیرتے ہیں۔قصائی تو





تھا۔ آ تھوں میں موتیا کے آثار شردع ہوگئے ہیں۔ مریض ڈاکٹر صاحب کی مہارت اور دوز اندلیگی کامعتر ف ہوجا تاہے۔

ہمارے ایک قربی ورست گیزد کے ذریعے
بینائی تھیک کر کے مریض کو عینک کی مصیبت سے
چھٹکارا ولاتے ہیں۔ بینی یوں کہیں کہ بیچارے
عینک ساز کے پیٹ پرلات مارتے ہیں۔ جوکوئی
چشمہ لگائے شناسا نظر آتا ہے، اسے عینک سے
خوات حاصل کرنے کا بیش قیمت مشورہ بالکل
فری دیتے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ خودان
کے چرے پرموٹے فریم کا چشمہ اب تک لگا ہوا
ہے۔ کی دل بطے نے جب ان سے ہے گہا کہ
داکر صاحب پہلے آپ تواپنا چشمہ ار وار میں اور
گیزر کی بایرکت شعاعوں سے فائدہ الفائی میں تو

یہ تو خیر کھی ہیں اسرجن حصرات تو ان سب
سے زیادہ دیالوہوئے ہیں۔ ہدردی اور خدمت
انسانیت کا جذبہ دیکھے کہ بندہ اگر پند نکلوائے
جائے تو ہاتھ کے ہاتھ کردہ بھی نکال لیتے ہیں کہ نہ
جائے کب غریب کے کردے جیل پھریاں
ہوجا کیں۔ ناحق دردے مزیے ادر بعد میں کردہ
نکلوائے کی مشقت اٹھائے۔

'' ساڑی بیچے ڈالا کیا خود بھی ساڑی پہنتا

کل کرے موآج ، آج کرے مواب،
والے مقولے پر عمل کرتے ہیں۔ بیفری میں نکالا
عما کروہ بھی ضائع نہیں جاتا۔ مریض تو ہر حال
میں مریض ہے۔ وولت مند ہے تو کیا ہے۔ کیا
اس بے جارے کو جینے کاحق نہیں۔ کتے تو اب کا
کام ہے اگر کسی کو گروہ نگا کر اس کی جان بچائی
جائے۔ پیر تو ہاتھ کا میل ہے۔ اس کردے کے

البنتہ ماں ذرایوی عمر کی ہوتو تھٹ احترام کے پیش نظر صرف بچے کو دیکھنے پراکتفا کرتا ہے۔

دانت کے ڈاکٹر بھی رحم دلی اور سخاوت میں جواب نہیں رکھتے۔ اگر کوئی دانت کے ورد میں بلیاتا مریض ان کے پاس جاتا ہے تو میرحم دل ڈاکٹر محض انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ورسرا دانت تکال دیتے ہیں۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ آج آیک دانت خراب ہوا ہے۔ کل دوسرا بھی ہوسکتا ہے۔ مریض کو پھر در داشنے گا، پھر بلیا ہے گا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ پھر فیس ویٹی پڑے گی۔ رحم دل ڈاکٹر صرف مریض فیس ویٹی پڑے گی۔ رحم دل ڈاکٹر صرف مریض کی سہولت کی خاطر دوسرا دانت بھی نکال دیتا ہے کی سہولت کی خاطر دوسرا دانت بھی نکال دیتا ہے کی دلیل کو بیاس جانا پڑے کی دلیل کی دلیل کو بیاس جانا پڑے کی دلیل کی دلیل کو بیاس جانا پڑے کی دلیل کی دلیل کی دلیل کے دلیل ک

اصل مخادت تو آتھوں کے ڈاکٹر کی ہوتی ہے کہ آ تا تا میں صرف دو ہوتی ہیں۔ اور اسے ای میں خاوت رحم ولی دکھائی ہوتی ہے۔ بینی وقت کم اور مقابلہ بخت والی صورت حال ہوتی ہے۔اس لیے جب کوئی مریض ڈاکٹر صاحب کے ماس نظر م آنے کی شکایت کے کر آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس كامعا تنفر ماكراس بتائي إلى كفظر كم موتى ب چشمدلكانا يزے كا۔ ۋاكر صاحب چوتک مریض سے بے صد بعدروی رکھتے ہیں۔اس لیےاہے حفظ ما تفذم کے طور پر بیمی بتا دیتے ہیں كمستعمل قريب مين موتيا اترابي نے كے امكانات میں۔اگرموتیانداتراتو کالایانی اتر آئے گا۔ادر ا كريكمي نبيس مواتو آئموں كے يردي يرجرني آسكتى ہے۔اس ليے مردد تين مهينے برآ تھول كا چیک اپ ضروری ہے۔ وو جار بار کے معائوں کے بعد ڈاکٹر صاحب مریض کو یہ بتا کر خوش 📲 کرویتے ہیں کہ دیکھا دہی ہوا ناں جس کا اندیشہ

ووشره 242

ہوجاتی ہے۔ مریفن ول کو تسلی دے لیتا ہے کہ روپييتو ہاتھ كاميل ہے، كيا سوميا، كان كاميل تو

کیکن اے کیا خبر کہ بیمیل بعد میں جیل بن جائے گا۔ ہفتہ پندرہ دن کے بعد مریض کے کان میں Fungus ہوجاتی ہے۔ پھرور دافھتا ہے۔ واکٹر صاحب اس کا بھی علاج کرتے ہیں۔ فنکس ٹھیک ہوجاتی ہے۔آخر میں محض اینے ویالوین کی وجہ ہے ڈاکٹر ایک ایک پیکاری دونوں کا نوں میں بالکل مفت لگا ویتا ہے۔ مریض خوش ہوجا تا ہے۔ لیکن اس بے جارے کو کیا جرکہ اس گندے یانی کی پیچاری ہے اسطے چند ونوں میں اس کے وونوں کا نول میں منتس ہونے کے قوی ارکانات

ایل ہے۔ ایک اور ڈاکٹر صاحب میں کہ جوغر بیون کے ہمدرو اور میں خواہ ہیں۔ ایک فلاحی اسپتال میں ہفتے میں ایک بارمریضوں کومفت و کیستے رہیں۔ وہیں سے تکڑی ترسامیاں ڈھوٹڈ کرایے واتی البيتال مين بلوات إن اور خوب قيس وصول -425

الى كام كرف كالجي شوق ركعة بيل اكثر اخباروں میں تصاویر شالع کرواتے رہتے ہیں۔ ال همین میں اخباری نمائندوں کو بھی انوازتے ہیں اور بھی جوش آتا ہے تواہیخ اسپتال پر پورافیجر شائع کروا وہتے ہیں۔ڈاکٹر صاحب بڑے ویالو ہیں اس کیے اکثر اخباری نمائندوں کی دعوت بھی کردیتے ہیں۔ اس تقریب کی تصاویر بھی شائع ہوتی ہیں۔ بھنگ شہرت کا بھوکا کون جیں ہوتا لیکن صاحب ماننا پڑے گا کہ ڈاکٹر ماہو ہے بروا وبإلو.....!

**ተ** 

معاد سنے کے طور پر اگر اس بے جارے وولت مند مریش نے خوش ہوکر سرجن صاحب کو چند لا کھ رویے مٹھائی کے طور پر ویے بھی ہیں تو بیہ مرجن صاحب كاحق برواب كالجل اكراي ونیامیں اُں رہاہے تو اس میں بھلا کیا برائی ہے؟

ومحرى بإفته واكثرتو يحربهي اتغا وبالونبين ہوتا۔مریض ہے لیس کی مدمیں تھیک ٹھاک رقم لیتا ے۔ آخراس کا بھی کھے حق ہے کہ میڈیکل کی یر ٔ هائی پر خاصه خرچه جو اٹھا ہے۔ پر ٔ هائی کے ووران به جارب نے کتنے یار میلے تھے۔

ا تائي وْ الْمُرْتَعْلِيم يا فتەنبىل موتا \_مَروه بەراز جان کیا ہے کہ برخایا سو بھار یوں کی ایک بھاری ب-ال لي وه مرتو ركشش كرتا ب كماس كا مريض براها ي تك جيس يهي يائے \_ بھلا دوسرون كامحاج موكر جينا ملى كوئى جينا ب ويساجى ا تانی و اکثروں کا نعرہ ہے کہ یا عرض بیں یامریض فہیں ، تخبت یا تختہ ، اس لیے مریض کا جواتی ہی میں وحر ن تختر کو يتا ہے۔

بر حایا آنے ہے سیلے مربض کو اور بارسل كرويتا ہے۔ قول مشہور بھى يى ب كر بيرو جميشہ جوالی میں مرجاتے ہیں۔ اٹائی ڈاکٹر کنٹے دیالو ہوتے ہیں کہ صرف چند دنوں کے علاج میں ہی مریض کو ہیرو بنا ویتے ہیں ۔ بھی بھار ول میں تمنا جا کی ہے کہ ہماری حکومت کوئی ایسا انتظام کرے كه تمنام سياست وأن لأزبأ أن أتأتى والنرون سے علاج معالجہ کرا تیں اور جلد از جلد ہیرو کے منعب جلیلہ پر فائز ہوکر تو م کے لیے خوش خبری ین جا نیں\_

کان کے ایک ڈاکٹر صاحب ہرمریض کے کان میں پیچاری مارکراس کے کان کی تمل صفائی کرویتے ہیں۔ مریض کی جیب کی بھی صفائی

(دوشيزه 243



## روشيره كلستان

## اسماءاعوان

قصد بیان کیا که .... مشاطه فرعون کی بینی کی با عدی تقی اور خفیه طور بر الله کو مان چکی تھی۔ ایک دن شنمرادی نے اُس کے منہ سے ہمہ الله سن لیا۔ تب اس نے مشاطهت كهابم سب كارب تو فرعون ب چرزو كے یاو کررہی ہے؟ باعری نے جوات ویا کہ ہم سب کا رب فرعون ميس بلكه الله تعالى بي ميس كرفرعون بہت غضب ناک ہوا اور تانبے کی گائے کو خوب کرم كااور سلے باعدى كى دو يكون كواس من والا-اس یے لی عورت نے صرک ۔ چراس کے دودھ مے مجے کو ساہروں نے جھیٹ لیا تب باعدی کی سالس ر سے لی اسے میں دہ تومولود بول بڑا۔ " ال مِر كرس إحان دينا نيلي ہے۔ " چنانجدوہ ا بن بات برقائم رفق كا أن كارب الله تعالى ب-فرعون نے اُس کے بینے کو، چرائی کو آگ میں ڈال دیااوروہ سے جل کررا کھ ہو گئے۔ بیرخوشبواس ر جنتی کل ہے آرہی ہے۔" (سجان اللہ)

هسنِ انتقابِ زاین منسی-کراچی

ووتنهمت لكانا" حضرت معاوین الس سے روایت ہے کہ جی کریم نے ارشا وفر مایا۔" جس نے سی مومن کومنافق کے شر سے بچایا اور اس کی حمایت کی تو اللدروز قیامت ایک فرشتہ بھیج کا جواس کے کوشت کوجہنم کی آگ ہے بخائے گا اور جس نے سی مسلمان پرسی غلط کام کی

میں نے کہا: تیری مروکسے ملے کی مارب؟ جواب ملا: مبراور تمازے مددلیا کرو (البقره45) م نے کہا جس بہت کناه کارموں؟ جواب ملا: الله كورحمت ، مايوس شرمواللدس الناه بخش دے گا (ترزی 53) میں نے کہا: بہت اکیلا ہوں؟ جواب ملا: بے شک ہم تہاری شررگ سے بھی زياده فريب ين (ق16) من نے کہا میرے ول کوسکون میں ہے؟ جواب ملاز بي حك التدكى ما ديس عى ولول كوسكون اوراطمينان ملائ (الرعد 28)

من تركيا كوئي محم واليس كرا؟ جواب ملاء تم مجھے یاد کرو میں مہین ماد کروں كا(القره152)

مرسله: زازِ عدن \_ بحرين

جنت میں کل

حضور شب معراج مين بيت المقدس كي طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو البيس نهايت عي اعلى اورز بروست خوشبوا في اللي آ یے نے حضرت جرائیل سے اِس کی دجہ پوچھی تو بتایا حمیا که فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطه اور اس کی اولاد کی قبرے آری ہے۔ پھر صربت جرائیل نے

Redifon.

#### أبك قطعه

طلسم دل ، دل جال، طلسم رات باتی ہے ابھی شاید محبت کی کوئی سوغات باتی ہے جسے کہنے کی خواہش ہے جسے کہنے سے ڈرتی ہوں ابھی وہ بات کہنی ہے ابھی وہ بات باتی ہے ابھی دہ بات کہنی ہے ابھی وہ بات باتی ہے

### باكآرى

پاکستان آری وہ واحد اوارہ ہے جہاں بروز جعد بعد نماز فجر قرآن خوانی ہوتی ہے اور صدقہ دیا جاتا ہے اور بیمل ہر بونٹ میں ہوتا ہے۔ بی دیرے کہ اللہ نے پاک آری کو بے حساب عزمت عطافر مائی ہے۔ پاک آری کو بے حساب عزمت عطافر مائی ہے۔

#### لطف

ایک تبوں شاعر نے اے ملازم سے کہا تہمیں تو شاعری سے بری دلچی ہے اس شعر کا دوسرا مصر عد

> ''آئی ہے عیداروز مسرت لیے ہوئے'' ملازم نے مند بسورتے ہوئے کہا۔ ''دہیشمے میں مخواہ کی جسرت لیے ہوئے''

مرسله افشال L.K.

#### خوشي

خوشی چاہے ہوتو اپنے ارد کروا چھے لوگوں کا مجمع

مرسله فضاعلى يركودها

#### أيك مجده

حعرت موی کے پاس ایک مورت آئی اور عرض کی حضرت دعائے لیے آئی ہوں۔ بھین یالڑکین میں میرے بچے فوت موجاتے میں۔ حضرت موجی نے

تہت لگائی ہیں اس کا مقصد ال مسلمان کی برائی ہوتو اللہ تعالیٰ اسے جہم کے بل بردوک دیں گے۔ یہاں تک کدوہ اس جمعت کے گناہ سے پاک ہوکرنظی جائے۔

مرسله سدره \_ بهادلپود

#### بغاوت نہیں ہوتی

ال ولیس میں گلآ ہے عدالت نہیں ہوتی جس ولیں میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی خلوق خدا جب کسی مشکل میں مجنسی ہو سجدے میں پڑے رہنا عباوت نہیں ہوتی ہر مخض سر پر کفن باعدھ کے لکلے جن کے لیے لڑنا تو بخاوت نہیں ہوتی پند بروین شروانی کرا چی

#### أف بيميك اب

"سنيه ذراا بن الزكي كويسي ويجيه."

مرسله: زرقاله الامور

#### كمزور بال

انسان کی دوبردی کمز دریاں مہلی بناسویے عمل کرنا دوسراسوچنے رہنااور عمل نہ کرنا

مرسله: شابدالله-يشاور

#### هجمت

خوں رہے کاسب سے اچھااصول میمی ہے کہ " جہاں آپ کو لگے آپ کی ضرورت نہیں وہاں سے خاموثی سے اٹھ جانا بہتر ہے۔"

مرسلہ:زیبا۔کراچی





كام كى باتيس

مشكلات كأمقابله كرنے كانام زندكى ہے اوران ير قابومانے کا نام کامیانی ہے۔ الیی دولت تبول مت کرد جو اپنول ستے دور

مسراب خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورتی زندگی کی۔

<u> بولنے میں ایس تا ثیر پیدا کرو کہ بات دل میں اتر</u> . جائے، ورنہ جیپ رہو۔

مرسل ثمييندا تك

اين رب ير ميشه مجرد سدر كو يونك الدنتالي وه نہیں دیتا جوہمیں احیما لگتاہے بلکہ وہ دیتاہے جو ہمارے

مرسله عراند کراچی

العدكي

ایک سے نے اپنی مال سے کہا۔" ای ابو کتے مرور اور بور مع نظرا الله الله بالكل دادا ابوك طرح مرآب اتن ينك أورخوبصورت بين كيول؟" ماں نے خوش ہوکر برین میں ہاتھ ڈالا اور پھاس

رویے تکال کر بیٹے کو دیے۔ بيئے نے مند بناتے ہوئے كيا " صرف بيائي روي 

ايمان كى تحديد

حضرت ابو ہریرہ ( سے روایت ہے کہ حضور ا كرم الله في المان الله المان كى تحديد كرت ريا كروية كسى في يوجها " يا رسول التلطيق بم اين ایمان کی تجدید کیمے کرسکتے ہیں۔

يو چها\_" "كتنى عمر ميل فوت موتے بيں \_" كينے لكى \_" كوتى سوسال كا كوئى دوسوسال اوركوئي تين سوسال كا ہوكر ..... " حضرت موى مسكرائ اور فر مايا\_" الله كى بندی قرب قیامت ایک ایبا وقت بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں سوسال سے بھی کم ہوگی عورت ہولی۔" اے اللہ کے نبی کیا وہ لوگ اتنی کم عمری میں رہنے کے ليے مكان بنائيں مے " فرمايا۔ " وہ مكان جمي بنائيں مے شادی بیاہ بھی کریں مے ادر کام کاروبار بھی کریں مے۔'' بیمن کر اس عورت نے شعندی سائس کی۔ حضرت موی نے در مافت کیا کہ مختلای سالس کیوں لی ؟ ' وہ بولی۔''اے اللہ کے نبی اگر میں اس وور میں ہوتی تواتی کم عمری میں تو میں ایک سجدے ہی میں زندگی كر ارجاني-

مرسك رومين الممان سلتان

كونه مجھول اس كى الم تىن كونىد يا وَل اس كا بھيد يريد كيا كم بے كہ جھے سے وہ يرى ويكر كھلا ہے خیال حس میں حس مل کا سا خیال . خلد کا اک در ہے ، جری کور کے اعدر کھل شاعر جهال زيب-كرك

اضافت

تبچرنے بچوں سے یو چھانتا دُوہ کون ساجانور ہے جو بہت تیزی سے بڑھتا ہے؟ ایک بچے نے کھڑے ہو کر جواب دیا۔'' ٹیچر چھلی .....!''

تیچرنے اس کوشاباش دی اور پوچھا۔'' کیاتم مجھے مچھل کے بردھنے کی رفتار بتا کتے ہو؟"

بجے نے جواب ویا۔" جی ہاں چھکے مفتہ ابوجان نے ایک چھلی پکڑی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ روزانداس میں 2'3اچ کااضافہ کرویتے ہیں اور انجی این میں ای رفتارے اضافہ جاری ہے۔'

مرسله: دمشارکراچی

READING

**Neoffor** 

زياده منرورت. رسله فاخره بينزي رُرِرِ طالب علم نے اِستاد سے پوچھا۔" جناب عورت کی کشش اورز مین کی کشش میں کیافرق ہے؟ '' ﷺ خاص نیں دونون ہی آ دی کوخاک میں ملا ویتی ہیں۔"استاد نے سبحید کی سے جواب ویا ىرسلە:شمىدخان بەكوئىد سب سے خوبصورت دور بھین کا ہوتا ہے جب تتلیوں کے پیھے بھا کنا ، ہارش میں کھیلنا، مٹی کے كروندے بنانا، بروسيوں كے وروازے براكى منى بجا كر بها كنا اورمنى سے أفتے باتھ كيرون سے يو جھنا بهت اجمالگاے رسله تنزيله شاه احيررآ باو "الله كي نام ر حائ ين ك لي كال روينے ویتے جا میں۔ مين وات يهان رويه كالوانس آتى؟" " بيرة مجمع بمعلوم ب الين ميرا آج دوستول يهاته ينخ كاارادوم رسله: محمداحس نوید کراچی ووجهال.. ک به جهان،اک وه جهان

ان دوجہاں کے درمیاں بس قاصلهاك سانس كا جوچلرين توپه جهان جورك كئ تووه جبال

يسند تمناشخ رلاهؤر

بلك فرمايا "لواله الالله في كثرت كما كرو" رسل: كنز كأعلى \_سيالكوث

ایک چھکل نے دومری چھکلی سے کیا۔" بیانسان بھی کٹٹا کم عقل ہے۔لاکھوں روپے خرچ کر کے جیت بنوا تاہے اور رہتاز مین برہے۔

دسلة باشماحررجها نيال

نک طفلاں کی مناوی ہو رہی ہے شہر میں مان المجھے مثل موی تو بہادے تہریس مرسله: فائز وحش\_تجرخان

طاقت ورالفاظ

لبعض اوقات سب سے طاقت ور الفاظ آپ کی خاموثی ہوتی ہے کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مع وصاحت واسم كالبيل اورجوا بي سعيت نہیں کرتاوہ آپ کی وضاحت مانے گائیں

احتيالا

و كل بازار من تم جس خوصورت اور اسارت خاتون کے ساتھ کھوم رہے تھے وہ کون تھی؟' '' اگرتم وعده کرو که بیالفاظ میری بیوی کے سامنے مبین د ہراؤ کے توبتادیتا ہوں۔' " تھيك ہے وعده ريا!" ده ميري بيوي الكي -"

مرسله:مسرعقیل له الاهور

وہ چیزیں جن کا پر دہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ منی کا عیب ول کا جدید سفر کرنے کی سمت اپنی تجارت كا فائده اورنقصان امانت كى بات كورى طاقت



## دی الوالی ال

بہکہاں میں جاتی ہوں کھ خرنیں رہتی چہار سوجد هر دیکھوں ہرطرف بس تو ای تو! ہے خیال کی صورت ہتے خواب کی صورت ہے خیال کی صورت ہتے خواب کی صورت شاعرہ:خولہ عرفان کرا جی

#### رشة

اِس طرح نہیں کرتے جب سے تہمیں دیکھا ہے ، جب سے تہمیں جانا ہے چاہتوں کے دستے پہافتیار چلتے ہیں تیراؤکر جوکر دے ، دو مجمی احجما لگتا ہے پھرائس سے تیرے بارے میں

ئو ہی تو

ایکرال خیالوں کے مندردی پرشب
دھرے سے اُترتی ہے
اُت کھ بندکرتے ہی
اوک مجی شعیس آپ جلنے گئی ہیں
میں ساطوں کی ادر چکے چکے برحتی ہوں
انگے پاؤں ساحل کے پانیوں پرچلتی ہوں
ایرا لگتا ہے جھاکو .....جسے کھل رہی ہوں میں
خیرکی مسافت ہے جس پرچل رہی ہوں میں
خیرکی مسافت ہے جس پرچل رہی ہوں میں
خیرکی مسافت ہے جس پرچل رہی ہوں میں
خیرکی مروجے رے دھیرے سب اعضاء
ایکوں میں ڈھلتے ہیں
اُنیوں میں ڈھلتے ہیں
اُنیوں میں ڈھلتے ہیں

\* REALING

جيے جھيل كنول ميں بہتاياتي نین سے جب کے نین ية ارول كوآ مميا چين آ تکھ کی ، ول ملے اور ہم لے یوں بی چلتے رہے بیار کے ملتلے · عبدو پال ہوئے جینے مرنے کے وعدے ہوئے ہم اڑتے رہے اُفق کے یار بادلول ك كرك عطي بن كر قطار مەنىلاتىمىن بىارى ي دھرتى جارے ماری ہے کواہ و کھے کم سے مجت ہے بھے ہے۔ ہے، حالم ہے گھ بھلے انجان تم جھے ، بھلے انجان میں تم ہے مر میشن سجاہے تمہارے عشق کا مجھ کو ..... لگا بیروگ بکا ہے بعلاتم روزأ كركبول ميري نينرس حرات وونيندس ندحرايا ذ تو كيول حيك مع فوالول على تم آ كر يول ستاتي أو 3E-3E-5 تبهارا يول ميري نيندس جرانا اجمالگاہے تمہاری ہرا واہے اب تو مجھ کوعشق ہے جا نا ں چلو.....غاموش ہوتی ہوں ليول كوى بى ليتى بيول . محراک ات کہنی ہے جھے تم ہے جہتے تم ہے جہتے

و میردن با قیس کرتے ہیں
جس داہ پر تو جلے وہ رہگز رہمکتی ہے
تیر نفش با پہ پھر دیوانہ وار جلتے ہیں
پر بھر کی تیرے ماتھ کے بل کیوں کم نہیں ہوتے
میری اک نظر محبت کی بانے کوہم ترستے ہیں
جو ول میں کھے رکھتے ہیں جو تیری راہ تکتے ہیں
جو تیرا ور دسمتے ہیں
اُن چا ہے والوں سے یوں
منہ پھیر کرنیس جلتے
اُن کے ساتھ اے جان و فا

شاعره: راخت وفارا چپوت \_لا بور

اربان مرے.....

تیرے در پر عرکی نفتذی پاٹ دی میں نے مجھ پر کن نے ترس ندکھایا دل کے میرے ار مانوں کا کیسے سب نے لہو بہایا رہامیرے او مکھ لے اب تو رہامیرے او مکھ لے اب تو نجھ محن بس کھاٹ پڑی ہے جس پر ساون رُت میں بھی اب ار مانوں کی لاش بچی ہے ار مانوں کی لاش بچی ہے ہوتی تو بیٹی ند ہوتی ہوتی تو بیٹی ند ہوتی

4/2/1

کاش که بیس بینی نه ہوتی ..... شاعرہ شازلی سعید مغل کراچی ایمارا پیار ہماری محبت کی بس اتن ہے کہانی

دوشيزه 249

Section

شاعره:عا كشة شفقت \_ سابيوال

## 

جائے ہم کیےاہے وصلے بلندکریاتے آسے ناظرین گرای اب چلتے بین ARY کے پر دکر اموں کی طرف جوآب كي نتظرين بهلے جلتے بين و ماموں كي ظرف ARY کے دراموں کی قابل توجہ بات سے کداس کے ڈرامے ہمارے خاندان کے طور طریقے اور معاشر کی او مج نج پر محر پور دوشی ڈالتے ہیں۔ ماری آن ابير مونے والى سير ال "انابيه" كا مراكزي خيال و کھ اوں ہے کہ پیولیس ایں بات میں کتا تھے کہ خوبصورت لڑکیاں اکثر بدسمتی کا شکار ہوجاتی ہیں۔ انابیدایک خوبصورت لڑکی ہے جس کالعلق ایک متوسط طتے ہے ہادرانے کم الوں من شاد بول کے قصلے عقل سے بیں جذبات ہے کیے جاتے ال اناہیک شاوی اس کےعلاقے کے قرب وجوار میل رہنے والی راشدہ کے بیٹے عبید سے ہوتی ہے۔ راشدہ نے اپنی بیٹی فرح اور بیٹے عبید کی تربیت سخت اور بے جایا بندیوں ك ورميان كي باورانابيك ليديب مشكل مقام ہوتا ہے کیونکہ کمر کا ماحل بتار ہاتھا کہ عبیدی مال راشدہ كاكترول بورے كمرانے يركمل طور يرب جبكه دوسرا احساس أس كے ليے ول وہلانے والا تھا كم بظام رائتوانى بضرر اورمعصوم وكمائي ويخ والااس كاشو برعبيد كلى مزاج کید پرورانسان ہے۔جودنیا تعریس سوائے ائی ماں اور بہن کے سی کومعصوم بیں سجھتا بس مہی سے اتا ہید

قار تین گرای حقیق کامیانی بہت زیادہ محنت کے بعد حاصل موتی ہے۔ ARY ویجیٹل نیٹ ورک کے پروگرام اب آیک خوبصورت تاریخ کوجنم دے رہے یں -ARY و بجیش ARY زندگی دی میوزک کیو ٹی وی کے اور H. B. O کے پروگراموں تے جومنفرہ مقام حاصل کیا ہے آن میں بے شار پروکرام جارے ناظر من اور قار مین کے ذیکن کی وہٹیر پر موجود مول کے اور میں معیاری جینلو ہونے کی دلیل ہے۔ اگر چینل کے يرور كام التي مثال آب موں كي تو وه يقية كامياني اور كامراني كا فبوت إلى - جب حيت كي وسعت اين زیے عبور کرتی ہے تو کام کرنے والوں کے جذبے جانگ ی طرح روش ہوجاتے ہیں۔ ناظرین اور قار تین ARY نید ورک کے پروگرام داول کی روایتول سے جڑے ہوتے ہیں۔ مانا کہ آپ کے دیتے ہوئے وصلے ک وجہ سے جارے پروگراموں میں قري پھلل كے آ فار نظر آتے ہیں اور ہم نے نے پروگرام اچھے موضوعات بر تشکیل دیتے ہیں جس کی زندہ مثال ہارے خوبصورت سوپ اور سریل ہیں۔ غرض ARY و بجیٹل نیٹ ورک کے بروگراموں اور فن یاروں بر کہاں کہاں روشن والیں بس سیجھ لیں کسناظرین نے جارے جذبے اور حوصلے بلند وبالا کرد کھے ہیں اگر فاظرین ہمیں اپنی محبت کے چھاؤں تلے مندر کھتے تو نہ



لیے دے رکھاہے کہ جاوید کے ساتھ اس کی بیٹی فائزہ کی سے شادی ہوجائے گی جبکہ جاوید کا خرج اس اکیڈی سے چل رہا ہوں ہے گھر والوں کو بھی وے در ہاہے۔ اس جاوید کے لیے فیصلہ کرتا بہت مشکل ہونے والیہ جاوید کے جاوید پر نہ ختم ہونے والے احسانات ہیں جبکہ دوسری طرف ماڑہ کی جونے والے احسانات ہیں جبکہ دوسری طرف ماڑہ کی جاوید اس کی اوجہت کی وجہسے جاوید استخانوں ہیں گھر گیاہے۔ اب اس کہانی کا انجام کیا ہوگا ہے سیریل کے فنکاروں ہیں میران خان ابحد ہی جلے گا میریل کے فنکاروں ہیں میران خان فردوں جمال رابعہ لورین ناویہ خان شاہے مرحدی محمد انظم مراریہ واسطی اسکم شیخ اور جاوید شیخ قاتل ذکر

کی پریشانیوں کا آغاز ہوتا ہادر یہ مشکلات انابیہ کی کب ختم ہوں گی اس کے لیے ARY ویجیشل کی سیریل انابیہ جو ہر ہفتہ کی رات 9 بج دکھائی جارتی ہے جس کے معنف عاطف کی اور ہدایت افخارراض کی بین جبکہ فنکاروں میں نیام منیز کامران جیلائی ' ذکیہ وانیال خالد آخم' سیمی پاشا' وسیم عبای اور ویگر شامل وانیال خالد آخم' سیمی پاشا' وسیم عبای اور ویگر شامل ہیں۔ مصنف عران نذیر اور ہدایت کار این اقبال کی سیریل ' محوث کی کہائی جاوید اور مائزہ کی ہے جو بیر میان میڈ میں ساتھ پڑھتے ہیں۔ جاوید ایک سلف میڈ انسان ہے کوئکہ اس کا خاندان زیادہ تعلیم یافتہ ہیں ہے اور کھر جاوید پر اپنی بہنوں کی ذمہ واریاں بھی ہیں جبکہ اور کھر جاوید پر اپنی بہنوں کی ذمہ واریاں بھی ہیں جبکہ



ہیں بہ سریل ہر بیری رات 9 بے ویکیٹل سے وکھائی جائے گی۔ اور اب پھی تذکرہ ہوجائے ARY زندگی سے آن ایئر ہونے والاخوبصورت شود سلام زندگی کا ناظرین ARY زندگی نے قبک وشبہ سے بالاتر ہوکر معتبر انداز میں سُرسٹیت اور راگنیاں کے خوبصورت رنگ اودھم مچاتے ہوئے پروگرام 'سلام زندگی' کی کامیابی کی جھوتی میں ڈال کرضج کے ہونے والے مانک شومیں اُسے اعلی مقام پرلا کھڑا کیا ہے۔ پروڈیوسر مائرہ ایک بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے دو بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کے ناسطے والدین کی بہت لاؤل ہے اور ای محبت نے اُسے ماڈرن اور اسائلش بنادیا ہے۔ جاوید کی مجود کی گڑی فائزہ بھی جاوید کی مجود کی گئری فائزہ بھی جادید کو بہت پسند کرتی ہے جبکہ اس کی مجود ساجدہ اکثر جاوید کے گھرانے کی مالی مدوکرتی ہیں جس کی وجہ سے جاوید اکر اس کا خاندان مجود ساجدہ کا احسان مند ہے جاوید اور اُس کا خاندان مجود ساجدہ کا احسان مند ہے ساجدہ نے اس امید پرجاوید کو اپناایک گھراکی کے اکاری کے دور ایک گھراکے کی مالی مید کے ایک گھراکی کے ساجدہ نے اس امید پرجاوید کو اپناایک گھراکی کے ساجدہ نے اس امید پرجاوید کو اپناایک گھراکی کی کے ساجدہ نے اس امید پرجاوید کو اپناایک گھراکی کی کے ساجدہ نے اس امید پرجاوید کو اپناایک گھراکی کے دور کی ہونے کی مالی دور کیا ہونے کیا کی کھراکے کی مالی دور کیا ہونے کی مالی دور کی ہونے کی مالی دور کیا ہونے کیا ہونے کی کی دور کیا ہونے کی مالی دور کیا ہے کیا کہ کی دور کیا ہونے کی مالی دور کی ہونے کیا ہے کی دور کیا ہونے کی مالی دور کیا ہونے کی مالی دور کیا ہونے کیا گھرانے کی مالی دور کیا ہونے کی مالی دور کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی مالی دور کیا ہونے کی مالی دور کیا ہونے کی مالی دور کیا ہے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی مالی دور کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی مالی دور کیا ہونے کیا ہونے کی مالی کی کی دور کیا ہونے کیا ہونے کی مالی دور کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی کی دور کیا ہونے کی دور کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی کیا ہونے کی کی دور کیا ہونے کیا ہونے کی کی کی دور کیا ہونے کی کی دور کیا ہونے کیا ہونے کی کی کی دور کیا ہونے کی کیا ہونے کی کی دور کیا ہونے کی کی دور کیا ہونے کی کی دور کیا ہونے کی کی کی دور کیا ہونے کی دور کیا ہونے کی کی کی کی دور کیا ہونے کی کی کی دور کیا ہونے کی کی کی کی کی دور کیا ہ

(روشیزه (25)



پروڈ بوہر منز و فراز نے سلام زندگی کے بارے میں بتایا کہ اس پر وگرام کے ہوسٹ فیمل قریقی ہیں اس پر وگرام میں ان کی فیملی نے بھی شرکت کی بہال میں في اولا وسے بيار كرتى ہے۔ افشال جوفيعل قريشي كى والده بين نے كائنات كے حقیقی رنگ كس طرح منا بجرے چيرے كى ساتھ فيصل قريشي ير نچھاور كروياس ليے كمال کی جاہت مقدس روح کی طرح ہوتی ہے پھر فیعل کی بٹی آیت اپنی دادی ماں اور پاپ کو دیکھ کر کتنے عزم واستقلال مع خوش مور بي تفي اور أن كى بيكم ثنا بھی بروگرام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کافی خوش نظر آرہی تھیں۔ ناظرین کرای منح کے اوقات میں آن اير مونے والے مارنگ شوز ميں 'زعر ك ا ایر ہونے والے شو سلام زندگی نے اسے تہذیب اور شائقتی کے ساتھ برقرار رکھا ہے اس شو کے سیز يرود يوسر مصورين ارفك شوسلام زندك ويرس كر جويك 9 بخ سے كر 11:30 تك ARY زندگی سے دکھانا جار ہاہے جبکہ ARY زعد کی سے ویکھائے جانے والے سوئ خوشحال مسرال نے لوگوں کے واوں میں بسرا کرایا ہے۔ ناظرین کی ایک بردی تعداداے دیکھر بی ہے بیاروپ ویرسے الرجعرات ك ARY زعرك عدات 7 يج و کھایا جار ہا ہے اس کے فتکاروں میں فرقان قریشی فضيله لاشاري شائسة جبين سعدر يغفار روبينداشرف انور ا قبال اسعد افراز اور رض كماني قابل وكريس إدهر ARY نيوز كے خوبصورت يروكرام كريمنلو موست والاز والريكش برود يوسر كركمانيالوجست مصنف اور ہوسٹ علی رضا رات 11 بیجے اتوار کو ARY نیوز سے پیش کردے ہیں جے ناظرین کی ایک بوی تعدادد میمری ہے۔ **አ** አ..... አ አ

کامران بوسف اورسینئر کوننینٹ پروڈ بوسر منزہ فراز نے مارنگ شؤسلام زندگی کے حوالے سے بتایا کداب تک



ال تورید الرف مارے پروگرام میں بدرظیل پروین اکبر روید الرف ناوید حسین سقوهٔ میرا گلوکار فاخر نے الرف الرف میں بدرظیل اور روید الرف میں بدرظیل اور روید الرف نی میں شرکت کی اس پروگرام میں بدرظیل خوبصورتی سے چش کیا جبکہ توجوان اس نے ریبو ساخت اسعود ناوید حسین پروین اکبر فاخر اور میرا کی گفتگو کو بہت ابروائے کیا۔اس پروگرام کی خاص خوبی ہیہ کہ ذیا وہ ترگلوکار پاکستانی گیت پرجر پورطریقے سے حصہ لیتے میں اور ایدھی کی خواجمن نے اس شومین محصوصی شرکت کی اور مزے کی بات دیکھیں کہ پائی مال سے لا پی فیصل آ باوگی لڑکی مطام زندگی مارنگ سال سے لا پی فیصل آ باوگی لڑکی مطام زندگی مارنگ سوکر تو مارے لیے کی سال سے لا پی فیصل آ باوگی لڑکی مطام زندگی مارنگ سوکر اور خوبصورت با تیں کو ملی جو ہمارے لیے کی اعزاز سے کم نہیں جبکہ ہمایوں سعیداور نعمان مصور نے بردی گہری اور خوبصورت با تیں کھرکی سے اعزاز سے کم ناظرین نے بہت سہرا۔ میزکا شینٹ





## وه خبرین جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں....

ریکیز ہوگئ ۔اس قلم میں لوگوں نے بین کے کردار میں کنگ خان کی ادا کاری کو بہت سراہا۔ مختلف موضوع يربنائي جانے والى قلم من كانوں كى بالكل





مجر مارجيس ب-شاه رخ خان كاكبنا ب كه جھے بھی منین کے کروار کو کرنے میں خاصی وشواری چیش آئی۔ تو عمر لڑکے کا اس عمر میں کروار کرنا مشکل کام ہے۔ پھرروزانہ پانچ مھنے میک اپ آ دشت کے ساتھ گزارنا بہت مبرآ زما کام تھا۔ بہرحال کتک خان کی محنت لگتا ہے وصول ہوگئ مضبوط اسكريث كے ساتھ أس قلم نے آتے ہى د حوم مجادی۔ فلم میں موجود ہر فنکار نے اینے كردارول كي ساته عمل انصاف كيا ہے۔ مالك ایک لاجواب تخلیق ہے جس کو ہر پاکستاتی کوایک بارضرورد یکناجا ہے۔

مناه رخ خال کی فلم 'فین زور وشور کے ساتھ







گیا۔ حالانکہ عائزہ کوالیہ کسی سروے کی ضرورت نہیں پاکستانی ڈرامے کے شوقین جانے ہیں کہ عائزہ خوشکل ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت باصلاحیت اداکارہ بھی ہیں۔ مبارکاں مبارکاں ARY فلم ایوارڈ زجو اپریل ہیں دی میں

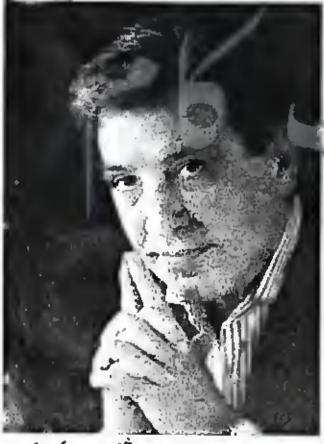

منعقد کیے گئے اس میں جاویدشنٹے صاحب کو لائف

کیونکہ شاہ رخ خان کے مداح فلم کو بہت پسند کررہے ہیں۔

میں نے معاف کیا سینئرا دا کارہ بدرخلیل جوفواد خان کے روپے سے نالاں ہوکر ملک ہی چھوڑ گئی تھیں ۔انہوں نے



وضاحت کی ہے کہ دوران ایوارڈ زان کے ساتھ جوغیر مناسب روبیر کھا گیا تھا۔ اس کی ذمہ داری فواد خان پڑئیں آئی بلکہ ہم ٹی وی اس نامناسب رویے کا ذمہ دار ہے۔ جینل کی دمہ داری ہے کہ سینئر ادا کاروں کو پوری عزیت اور احترام کے ساتھ بدعو کیا جائے اور جونیئر ادا کاروں کو بھی بڑوں کی عزیت اوراحزام کی ترغیب دی جائے۔

عائزه خان كااعزاز

ڈرامہ انڈمٹری کا ایک اور روشن ستارہ عائزہ خان جنہوں نے ٹابت کیا کہ پاکستانی خواتین کی سے بھی کم نہیں۔خوبصورت خواتین کی فہرست میں عائزہ کا نمبرستا کیسواں ہے جبکہ کل بچاس خواتین اس فہرست میں شامل ہیں۔ میسروے خواتین اس فہرست میں شامل ہیں۔ میسروے افڈیا کے ایک مشہور جریدے کے زیر اہتمام کیا



### پڑھنے والوں کو باور ہے کہ فرحان علی آغانے



عاشر عظیم کی قلم میں فوجی کا گر دارادا کیا ہے جو اُن کی محبت اور مہارت کا مشہ بولتا شوت ہے۔ نئے فلمیل

ہمایوں سعید شو برنس اعرسٹری کا برا اور جانا پیچانا نام، کہتے ہیں کہ جلد مزاحیہ فلم '' میں پنجاب



نہیں جاؤں گی' بنانے کا ارادہ ہے۔ یہ الم پنجاب کے تیجر پر بنائی جائے گی۔قلم میں مرکزی کردار ہمایوں سعیدادرا پمان علی ادا کررہے ہیں۔ مہاری سعیدادرا پمان علی ادا کررہے ہیں۔

ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازہ گیا۔اس موقع پر شوبرنس سے وابسطہ تمام بڑے نام موجود تھے۔ اس رنگارنگ محفل میں فلم انڈسٹری سے جڑے کئی فنکاروں کواُن کی کاوشوں براعز ازات سے نوازہ گیا۔ جادید شخص صاحب کی فنی صلاحیتوں کا توایک زبانہ معتر ف ہے۔ان کی خدمات کی سے ڈھنگی چھپی نہیں لہٰذا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے سب سے تیجے حفدار بھی وہی تھے۔

لوٹ کے بدھو خبریں گرم ہیں کہ دینا ملک جوشادی کے بعد بیروں ملک مقیم تھیں اب واپس وطن لوٹ آئیں



ہیں اور لا ہور میں شوہر اور بچوں کے ساتھ مقیم ہیں ۔ وہ سیریل کی تیاری میں مشغول ہیں اور جلد ہڑی دھا کے وارا نٹری دینے وانی ہیں۔

فوج سے محبت ہے مشہوراوا کار فرحان علی آ غا کہتے ہیں کہ فوج سے محبت مجھے ورثے میں لی ہے۔ میرے والد ایئر فورس پاکلٹ تھے۔اس لیے بحیبین سے ہی فوج کے ڈسینن اور مہارت کے قصے سُنے اور پھر وہ محست بن کر خون میں شامل ہو گئے۔ ہمارے

යුදෙලින



دوشیزہ قار کین کی فرمائش براب سے اعتبائی مہل کھانے کی تراکیب چیش کی جارہی ہیں وہ تر اکیب جوعام زندگی میں مہونت کے ساتھ استعال کی جانگیں۔

دى ما گوشت ۋال كرېلكى آچ يريكاتيس ـ ساتھ ى سبرالا پچى ثابت بھى ذال دى ، جب كوشت کل جائے اور تھی علیجدہ نظر آنے گئے تو ا تاریں اور گاریش کے لیے سبز دھیا اور سبز سرج باریک كان كر واليس اور پيش كريس، ٹرائي كريس انشاء الله محصضرور باوكرين كي -

مزيدار تکے

17:19 وهاني سوكرام كوشت (كاتكا) نعف چي とういい يجاس كرام ا پياز أيب حائج كالتخ محرم مسالا ايك کیموں کا رس محيل كرام جا دعدو فماثر حبضرورت نمک بسرخ مرج

تركيب: موثت کے چھوٹے چھوٹے نکڑے کرلیں۔ یاز حصیل کر مول مول نکروں میں کا یک کیں اور ۔ غمار کول قلوں کی طرح کاٹ لیں پے مرم مسالاء لیموں، کالی مرچ، نمک،سرخ مرچ، کمس کرلیں لیندے

1 كلو(يارسية بوالير) ونتى 1 جا ڪا چي بحرم مسألا 2 \_ 3 عدد (درمانه) 1,1 ما يا كالحجير فابت دهمياء زيره حث ذا كفته المراثم كالمراس

2 1.1 لېسنءا درک (بيابوا) حب بيزر برادهنیا، بری مرتج ع إلى و سنرالا ليحي حسب ضرورت

طابت زیرهٔ سوکها دهنیا اور <del>ثابت سرخ مرج</del> ان تینوں کو ہلکی آنچ پر بھونیں۔ جب خوشبو آ جائے تو ان کوموٹا کوٹ کیں ،اب دہی کو پیھینٹ ليس پيراس مين محفا موامسالا اورنمک و ال كرمس كرين اوراس مين كوشت و ال كراچيى طرح نمس کریں اور ایک تھنے کے لیے رکھ دیں۔ بیاز کچھے دار کاٹ کر تھی میں براؤن کرلیں بہن ، اورک و ال كر بهونيں \_ جب لبن كى خوشبوشم بوجائے تو

بزرج مین سے جارعدو( کی ہوئی) كالىمرچ آ دھائج گرم مسألا (پیابود) آ دها سي ايك ليمول كارس گارلک پییٹ ايك تيل تلنے کے لیے انذا ابكءرو Si. حسب واكفته پیاز (پی ہوئی) ووعزو

## منیشی چیئنی

1171

کیریاں (چھلکا تری ہوئی) ایک یاؤ چینی آ دھاگلو ٹابت لال مرچ سات عدد کلونجی ایک چچپہ تیل آوھی بیالی ترکیب ایک برتن میں تیل گرم کر کے کلونجی کو اب ان مسالہ جات کو تھی میں ہلکی آپنج پر بھون کیں اور گوشت کے تکڑے اس مسالے میں اچھی طرح میں اس طرح پروئیں کے ایک مسالے میں اچھی کے ایک مسالے میں اچھی کے ایک تکڑا ٹماٹراور بیاز کا کہ ایک تکڑا ٹماٹراور بیاز کا لگا ئیں اور کو تکوں کی دبکی آگ پر سرخ کر کے لگا ئیں اور کو تو ہمی کھا تیں اور دا ووصول کے میں اور دا ووصول کے میں اور دا ووصول کے سے کہ سے کہ سے کہ کی اور دا ووصول کے سے کہ سے کہ سے کہ کی اور دا ووصول کے کہ سے ک

## عاشيز رائس جينگوں کے ساتھ

ر جراء چاول آیک پاؤ انگریے انگریک پیادمول کی ووعدو پیادمول کی ووعدو پیادمول کی دوعدو

واول میں ذراسانمک طاکر دو کی ابال لیں اور خلک اور خلک اور خلک کیڑے پر پھیلائیں تاکہ وہ بالکل خلک ہوجائیں ۔ جھینے میں نمک طاکر آ دھا گھنٹہ پہلے دکھ ویں اس ۔ جھینے میں نمک طاکر آ دھا گھنٹہ پہلے دکھ ویں اس کو تیل میں تل لیس۔ جھینگا تلنے کے بعد اسے کر اس کر ابی سے نکالیے نہیں بلکہ انڈ اپھینٹ کر اس میں شامل کرلیں ادرانڈ کو جھیجے سے اچھی طرح میں شامل کرلیں ادرانڈ کو جھیجے سے اچھی طرح جھینگا ڈال دیں۔ آ وھا جھی جائیز ساس بھی ڈال جھینگا ڈال دیں۔ آ وھا جھی جائیز ساس بھی ڈال دیں۔ آ وھا جھی جائیز ساس بھی ڈال

## چکن فرائیڈ

ایک یا وُ (بنیر بُری)

اجزاء چکن کا قیمہ

(دوشیزه (25)



# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ایک کلو وووه حب ذالقته چىنى فستحمى حب ضرورت وس سے بارہ عدد (باریک کے ہوئے) باهم چاوقطرے کیوژه الایکی 3,16,8

ایک چکی میں ودوھ چڑھا ویں۔ آبال آئے کے بحداثنا بکا تیں کہ دووہ گاڑھا ہو جائے۔ ڈیل روٹی کے سخت کناروں کو کاٹ لیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے عمرے کرلیں۔ آب ان محرول کو وووھ میں شامل كروين \_ في سے براير جلائي رئيں - جب دود و خلك مو جائے تو تھی ڈال کر بھونیں۔اس کے بعد اس بیل جینی شامل كردي اوردوباره ي بحوين ، بحربانام اور كوره وال كرجو لهر ساتارليل لذيذ في الدوني كاحكوه تياري

0171 ( ياس كام ( كدفش كيامو) تاريل ووكذا في في الكي محظ بالم مكوري) حاول ووكهائے كے في وسيى ووكمات كالكا 10

آوها کمانے کا چی الايكى ياؤدر تين کپ ا נפנים تاريل

سجاوث کے لیے (اریک کااوا)

ايك يملى من وودهابال لين اب ووده من جاول اور الله کی ڈال دیں اور جاول ملنے تک یکا تیں۔اس کے بعد چینی شداور نار مل شامل کر کے حربید یکا نس گاڑھا ہو جانے پر کھیر کو چو لیے سے اتارلیں۔ باول میں نکال کر تاريل اورالا يكى دائے سے كارش كريں - الله الله

کڙ کڙائيں، مرچ بھي موئي موثي کوٺ کر دال دي بھراس کے ساتھ ہی جینی اور کیریاں شال کرکے ہلگی آ چ پر یکنے دیں۔اوپر ڈ حکنا ڈ حک دیں تا کہ کیریاں کل جائیں۔ کل جانے پر ڈش آؤٹ کرے کھانے کے ساتھ پیش کریں۔ مزیدار چتنی تیارہے۔

نان خطائی

ایککپ أيك چينې آ وها جائے کا چج الايخي ياؤژر 2 کھانے کے پیچے ببيش (بمنابوا) 2 کھانے کے پیچے 34 2: کپ مباره 2-22-62 للنك باؤور 3,62 6 1/4 كمعانے كاسوۋا 1 کھانے کا چی ونيلاا يشنس 2 20 2 البوعا وووط بادام (كفيوسة) ایک کھانے کا چھے أيك كفانح كأجمح يسة (كغيوسة) ایک عدد

میدے کو جیان لیں اور بادام، پستہ اور میدہ کے علاوه تمام اشياء كوالحجى طرح يجينث ليس بجرآ سنهآ مسته ميده ملائين اورزم ساآئے كي طرح كونده ليس و چوت چھوٹے جینے سے پیڑے بنا میں اور اس پر برش سے انڈا لگاوی بیکنگ ٹرے میں رکھ کن 150 پر بیک کرلیں۔

ڈبل رونی کا علوہ \*

-53

و الرولي **Redifor**